



#### جيار حقوق بحق فرز زرصنف (ببرلاً في حير) محفوظ

ACRIAN.

جهزوى مالى اعانت ، اندهر الميث أردُ و اكديد يجي عَير آباد

#### مِلنے کے پتے ،

- ا: "سيات" بهلكادشف
- ۲۰ مُرسًا می بنگ پو ، محیلی کان دیرآباد
  - ۳: سَلَمَان بُكُنْ بِي. دارالسَفاء
- ، مكان معنف 370 ـ 3.2 مندى برعالم جبراً باد ـ١٠ م





این چہنی بیٹیوں ادر ہو نہار فرز الدسرلائق حیدر سے نام اُن کے خوش آ مُدمنشل کی متنا وَں کے ساتھ اِ

| £          | فهرسي                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احدًا      | مر<br>جد حفوق بحقِ فرز. به معنف (میرلا تق                                                                       |
| ٣          | انشاب                                                                                                           |
| 9 6"6      | يش نفظ                                                                                                          |
|            | >6 it.                                                                                                          |
|            | كادِا حيال كاچسىلە                                                                                              |
| riir       | <u></u>                                                                                                         |
| ٣١٦ ٢١     | شهراِ غيار                                                                                                      |
| <          | آشار فردا                                                                                                       |
| 19011      | ودج آدم                                                                                                         |
| K          | ذ <i>لزکر</i> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              |
| YI         | بم لاگ                                                                                                          |
| YY         | تا نْلەنزىبار                                                                                                   |
| rr         | ایک مشکماً سوال                                                                                                 |
| ۲۳ <u></u> | عفرحا خر                                                                                                        |
| rs         | ملع آزادی <sub>م</sub> ست                                                                                       |
| 77         |                                                                                                                 |
| Y2         | يا فَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل |
| 491°71     | فارت                                                                                                            |
| ٣          | خاکے                                                                                                            |
|            | بفانِ وذا                                                                                                       |
| mri'mr     | شابزنبرگی                                                                                                       |
| 70 l"rr    | ورا بین                                                                                                         |

سکون سے ۱۳۹۳ میں شربی لو سے سے ۱۳۷۳ سے احساس ننبائی ۲۳۸ ۳۹ سیک ده سیک ده الناه مسرت ١٠٠٠ ١١٦ - ١٦ كي يعول د ١٠١١ م ينايل - ٢٣ تا ٢٢ - روان - دوان سريد - ۲۵ مان بهاد - حان بهاد زیرخند \_\_\_ با معر ما معر سعذرت \_\_\_\_ ہم \_ آگی كرم والسبي \_\_\_ كرم - آخريث \_\_\_ كرم ترك شاب - ١٥ - عزيم سفر \_\_\_\_ ۸۵ كدم كى حياكيان - ان - ادمعور عرب ١٠٨٠ مابت كا صد ٥٣١٥ - أصنام خيالي اعترات -۵۵۲۵۴ - تستی لدِّت برفت ۵۲ ۵۷۵ — بازدیم عورت م ۱۳۵۸ - کیمنِ مخفر -عناك سر ١٠ ١١ س جلود ل كے شرار اجتناب ٢٠١٦٢ - حيال - ٩٣ خياب جواني ۱۴ \_ و تجمن ٢٠٠٠ مُبِاقَ \_\_\_ عنزلس \_\_ ١٥٠ \_\_ عنزلس شین حیات ۵۰ تا ۱۷ \_

## زندگی کے کیے کی وہار

يبدائش: حبديماد خاندانی نام:

ادبی نام! سسردارالهآم والد: مبرومی علی صاحب گذار مرهیم

نعليم : بي الصريفية جامعه عنمانيد والدو محكم كادارت

خانگی طور مینثی فاضل به جامع نظامیه

تصبفات : صرخ مبرجم لك روى سطيا "فائداعظم (حيداً باد) بهى من شائع شده ناولت ، آنج لول ك سائده د (دوسرا الله مثن الامهور)

جبع بإنسكي بلكين، بهارول سے بيلے، بياسنين دغيرو-

ا خيارات مصدولهشكي ـ صحيفه (٣١ ء ٢٣٠) بيام (٥٥٠) ادار "سنم مهفتروار بمئن بن نبوز الله يظر انفلاب الله شريد دنامة شائه (حارسان) نتحران ما مناثه فوم أأنسان " " ذوالفقار" - اير بشر مُنسسبتم " نُسب رس" .

ر بربی سیون سے ملتی آفس سے وابستگی بحیثت ماسطر ۵۵ عالم ۸۰ م

حدر آباد والي ۴۸۰ م

موج ده معرومنیت: رظیری فی وی نلی اور اخبارات کی ملیخی . نلمین "نسبیرا" کا نے ، رکتم سیراب (سرکا لمعے) اور خیراد صوری کمیں .

### لفالثب

سی بھی شعری مجموعہ برکسی ناقد کسی پرونیہ ریکسی مشہور ادبی شخصیت سے مقد الکھوانے کی روایت عام ہے اور تھے دالا افلاقی طور میر جا نبداری کا برنا کہ کرنے بر مجمور ہو" ما ہے بر رواج زیادہ بہراس لیے نہیں کہ مقدمہ تحصفہ والے کی لیند ہانا لیک ناد سے برکسی کاسفن ہونا ضوری نہیں ۔ اس لیے بہرطریق بہر ہے کہ بھول اور نوٹ بودا ور نوٹ اور خور میکس کے ۔

البنته به امر کھیے طروری معلور میز تا ہے کہ شاع کے رجحانات شخصیت ماحول وغیرہ کا مجھے اندازہ میں جائے بیٹی وہ کس مکتبہ خیال کا حامی ہے کس ماحول میں بلا بڑھا ہے اور خود اس کا طرز فکر کیا ہے۔

ہا، ہریں خید باتیں اپنے باسے ہیں۔ بئی نے جیراً یا د کے ایک ایسے گھرانے ہی جنم لیا جوشرتی اقدار وا دا ہے کا پائد متھا۔ ابتدائی زندگی اُسی سانچے ہیں دلھلی ' خاندان میں شعرواد ب کا ذوق صرف مذری کلام کی حادثک تھا۔

خاندان میں سعوداد بہ کا دوں صرب مار ہی طام کی حادث کھا۔ آ محقوبی یا نوبی جماعت ہیں بخشا کہ شعر گوئی کا فرجہان پیرا بہوا ادر ہجوں کے سب اور پیا ہم تعلیم دغیرہ بین نظمیں شائع ہوئیں. یہ نوئی کرتا ہم ہم کی بات ہے اس وقت اب کی ان انتخفول نے عام زن گی میں اور ادب اور علم کی دنیا میں کئی انقلاب کی "ربیایی دیکھیں ، سطالعہ کا از در دوق تھا چانچہ اقبال ، انسیس ، جوتش سے علاوہ ہر شب سے شاعو اور نشر نگار کی سخ بیر ول کا سطالعہ کیا ۔

سلامیم میں جب غما نبہ بونیوں کی بہونجا نوشعروا دب کے چرچے تو تھے مگر مطاقہ ہی میں جا کہ ہوں کا در اور کا دیا ہے جا کہ دارارہ نیزیب کے اثرات اپنے بولیے تضم کے ساتھ عادی تھے اور زیادہ نرشعرار کا دیجا غرب کوئی کی جانب مائل تھا۔ بہا بیٹالن طبع نظم کی جانب تھا اور ترق پیند شعراء اور او بہوں کے رسمات ملم زیادہ شا ترکر نے لیے اور میںدم نے قواس دور کی لیری سن کو من تر كيا عبره ٢٥ وين جب حيداً يا دبي ترقى بيند صنفين كى تاريجى كا نفرنى مسيوى تواكس تحریک سے منسلک ہوگیا بھر جما نی الفرادمیت مرقرا میکھی اددوس توعیت کی شاع ی منبل كى جے آج " نعوه يازى" كا طعنه ديا جاماميم

شاعری کے ملادہ ز**ارہ ط**ائب علمی ہی سے شحافت سے لیگا ڈر ہا چہانچہ کی روز ٹائو اور رسالول میں کام کیا اور خود عنی کی برجے تکالے کمیونٹ یارٹی میں شامل ہوکردوسری جنگ عظیم کے خاتمہ کک سررم رہا اور ان سب یاسی سرمیوں کی بناء برتعلیما سل بہ منقطع ہوگیا بھر ۲۹، ۵۰ میں گر سجولین کی تکیل کی ادر ۵۰ ء سے محلّم عثمانیہ کی ادارت بعی کی جو غالبًا عثما نبرسے اردد کا آخری محلّم تھا۔

ِ آزادی سے بعد کمیونٹ یارٹی جو مک کی سب سے طاقنور یارٹی مفی کی طبحرہ و ل یں بط گی ادر بہت سے دانشوروں نے آپی اخلات سے نیار میں اختیار کے سیاست کا میال بی چیوز دیا۔ بہاں ایک بات کی دخاحت خروری ہے کہ کمیونرم یا اشتراکست اور لادين كوخلط ملط كبا كياب، بركبون للط الترقى ببندكا ديدي برنا خرورى تبين جانجه تن نے اشتر اکسیت کو ایک معاشی فلسفہ کی حیثیت سے قبول کیا تقا اور اپنے آبائی سلک پر

ا ۱۹۵۱ء میں حیر آباد کے فیبانس سے بننے دالی ایک فلمی گانے تھنے کا مو تعرِالاً تو بمبنی بہو نچا اور کوئی نب سال دہال گزار نے للمول کے لیے تھی تکھا صحافت سے بھی دا رہا اور کوئی ۲۵ سال ریڈ ایک بلون سے بھی آفس سے بھیٹیت رائط سنسک رہا فلموں کی حدیث کرستم سوات ایک البی تصویر سیحی کے مکائے کیند کیے گئے اور فلم علی بھی۔ من من المایک عرصه یک وه دور الم حص ادب من جود "سع تعبیری جا ما ہے بھرادب جامدوساکت نہیں بلد ایک بہنا دھادا ہے۔ سردور میں ندے رجان سے درسش پاتے رہے ، غالب نے دوایات سے انحواث کر کے ایک ٹی ڈکر اینائی انتہال نے بھی نی وسعتیں کاش کیں نیک نے نی غول کو جھارا سخارا اوراس سے بعد جدیریت کے نام سے جوڑ جحان شروع ہوا وہ کوئی سخر کیے بھیں بلکہ ترتی بہندی ہی کی تو بیع ہے۔ شعد گل مدیدیوں میں تقیقاً بعض بہت اچھے شاع یٰ مگر جدید بت سے نام نہ ہر ۔ بعالیمی کو شیعی کرستائین تو ہر موال نہیں کی جاسکتی۔ علاوہ اذہان آج کے ناقدین کوجا نبراری اور کروہ ہندی سے وجھان چھو کر دیا نداری کا شوت دنیا جا ہے ،

ب کے اصرار بیاس کام کی کھیل ہے اصرار بیاس کام کی کھیل ہے اور دبیاس کام کی کھیل ہے اور بیاس کام کی کھیل ہے۔ بیر آمادہ ہوا اور جائے جبوب میلیخان صاحب اختیر کا تعادن بھی شایل حال ہے۔

ستروارا ابتام

بازاد

انگرائی کے جاگ اُنٹی جنے زندگی
رعنائی وجال کے سوتے اُن پٹے نے
کم کردہ راہ عب دیوں کے خوا بیدہ کا دواں
اخرجیات تازہ کی راہوں یہ چل بٹے سے
مورمیں کا غم ہے نہ آتا رہتہ رگی
اُنٹی سے بھراک آنی ہے بھراک آنی ہے آج
منزل کی تفی تا ان قدیم رواں دواں
یا رتھا کی جیاؤں ہی دم لے رہی ہے آج
یا رتھا کی جیاؤں ہی دم لے رہی ہے آج

دت مشاب بطه الطالح الطالع المان

بیآب دم ضطرب ہے ابھی ذوتی جمتبو اعظلاری ہے نازیت سیسلائے کرڈو مستی جری نفیاؤں بیں نغے مشررفشاں سینچاہے اپنے خواں سے مکمشائِ ذکھ مُبُو رکھ لی ہے آج م نے شہیدول کی آبر د كالمراصال كاصلى ابن آدم كور تابت برجواكسا إسيا!

ري روم در ما بي چربر سدي سيد . وه سناهِ اولين ما حشر در برايا يكب !

زر، زمین وزن کی خاطراس جهان میں باربا بخنگ سے بریاد کی شعلوں کو عصر مایا کے

مِبرُوسشیمانشلِ انسال کا تباجی کا گواه اینی آنشش کی صورت قهر برستا باگی

سرون فی سُننے کا کس پی سوصلہ ہے سرنسشیں ہم کی کیا بیغیب رول کوہمی ٹو تھیسٹ کا یا گیا سے سے میں ناز نفر مطحہ کا

بهب کرصبرور ضا تفسیر نفس مطمسین وه که جس کوخودهٔ اسی سیخول میں نہلا یا گیا

جس سے اک ربط عقیدت تقامیحا مال عیراسی کوآخرسش سول بد نشکا یا گسیا

سورید ونش تهاوه اور مربادا گیشوتم لقب جس کوید مجرم وخطابی بن بین بیشکا یا گیا

پرو بیغیب زُرش او تار اَ نے بی کہتے گربہوں کو مقصار تخلیق سمھیتا با سکیا

کا رِ احسال کا صلہ تو زہرہے یادالہ ہے خیرسے شرآج کئی آمادہ پہیا رہے



آرے یہ جیگ کر کہتے ہی اب ظلمت بر بلیغار کریں اُؤکر سنواریں کا کلِ شب آ کھو کہ سجائیں بزم طرب دنیا کو تحلی زار کریں ابظلت پر بلیغار کریں

میرتش شمس و قرکیا ہے یہ دورشام وسی کیا ہے منگام ملم و مجرکیا ہے اضافہ قلب ونظر کیا ہے معارلال دگھر کراہے اور قیمت دیرہ ترکیا ہے صدوں کی محنت ان فی کا حاصل کیا ہے شرکیا ہے

محفل بہنموشی طاری ہے تنہائی ہیں شور شن جاری ہے ہرآہ سلکا شعلہ ہے ہر سائس جیبی جنگاری ہمید ہرساعت ایک تیا مت ہے ہر کچے دل بر مجھاری ہے وابئتہ ساحل کیا جانین کس طوفاں کی تب اری ہے بھرداغ حبر کو دینے لگے عجرت متنا بھر آئی متاق نگاہوں سے آوتھل ابھی ہے جمال رعنائی روشیزہ نظرت کا ہے دہی انداز جسکوہ آرائی یہ دست ارض دسار کیا ہے جھانی کے نلک بیہائی

لوقلب آدم خاک ین شخیر کا حذبه جاگ انظی اب ذبهن کے تیرہ گوشوں میں خان کا شعاجا گ طا مرکام نئی منز ل کا گمائ ہرسمت نیا جلوہ بیسید ا طریک عمل بیدار ہوئی ادر عزم ہالہ جاگ آتھ

> بچر طورکو شعلہ بارکری کچر آرزوے دیدارکی ا ابظلمت بدیلیغار کری

### شهراغی ار (ناذریدبینی)

یہ شہر ہے مست بہاروں کا بہ شہریں نظاروں کا یہ شہر طرحداروں کا ہے مہاروں کا دلداروں کا یہ دیدہ وروں کی بتی ہے یہ شہر ہے جلوہ زاروں کا یا کھلتی کلیوں ہنتے بچولوں ناچتے گاتے تا دول کا

کہیں خلوت کی خاموشی ہے کہیں شورو شر اِزارد سکا کہیں جنن طرب زردارد ل کا کہیں نوحہُ غم نا داروں سسط کہیں جنن طرب زردارد ل کا کہیں نوحہُ غم نا داروں سسط کبھی بیار کھی اقرار د دن سکا یا مال کلی دہراتی ہے اضابہ مست بہرے روں سسط

جب جرخ بہ تارے کھلتے ہیں اور اسے میں ہوجاتی ہے
یہ دنیا جا درع صیاں سے منہ ڈھانی جب سوجاتی ہے
ہرگوٹ مشہری یاب کی دری نامی ہے واتراتی ہے
کوئی گئائی دران کوئی میں ہے آواز نغاں بھی آتی ہے

کہیں ماتھے کی بندیا مٹتی ہے کہیں مانگ سیندور اُ طُخائے اِس گاش ہیں کتنے غیخ کھلتے ہی آکٹ رمر حجائے جب ساز چھوٹے یا بل باجے سا غرسے ساغر طمحرائے ہتی کی صدائے محردی گیتوں کی کے میں کھوجائے

> ارمان سج ارمان سطے دِل بَسَتُ اَجِرُ تَ رَبَّا ہِ کوئی بارا تراکوئی ڈوب کیا در رقت کا دھا راہتہہ کوئی بنن بنن سے کوئی رور دیے انسانۂ در اُن کہا ہے انسان توہے مجبور دفا جو دل بہ بیتے سہت ہے

یاں سیم دندر سے سانچوں ی انسان بھی ڈھاے جاتے ہی ہرروز ہی سوٹے دار بھال اُن گنت جیا لے جاتے ہیں یاں تصرالارت کی اکثر عفرت بھی اِلے جاتے ہیں یاں کتنے ہی معصوروں سے سرنیزدل بیر اُجھالے جاتے ہیں

> ہر بام بی جلوہ ارزان ہے پیمٹیم تمنا ہے کہ نہیں ہرجلوہ باب عبر ہے، اور دیرہ بیا ہے کہ نہیں بیشام دسخر تقدیریٹ راک تھیل تماشہ ہے کہ نہیں نیزنگئ دوران زاکے جہاں یہ تونیا 'ونیا ہے کہ نہیں

بے رون ہر تنویر بہاں ہرخواب ہے بے تعبیر بہان ہرسی بہاں لاحار ل ہے بے جان ہے ہر تدبیر بہاں اورول کے اشارول براکٹر کھل جاتی ہے تقدیر بہاں گر مجول برسنے لگتے ہیں گر زہریں ڈو ہے تیر بہاں

> یہ جھوٹے کو کی شیشہ گری تہذیب نوی کہلاتی ہے جاری ہے ذریب زر داری کیا کیا جلوے دکھلاتی ہے ہرگام یہ دھوکہ دیتی ہے ہرگام یہ دھوکہ کھاتی ہے مطعاتی ہے جب تاریکی شب تب سیج درضاتی تی ہے

تو سے کا طلسم نگ دلواک دن سر مر کھل جا کا ہستی سے ملوث دامن کا ہرداغ کہ دفعل جائے گا

 $\bigcirc$ 

( نيام بمئي ۔ ، ۵ ، ۲۰ ، ۱۸۰ )

# آنارفردا

نوبیر میں بال ہے زندگی ہے ہی پیام تازگ دروع عنبی کی ہے یہی

# عروتي آدم

خوشاکہ ہمنے سنادوں پر پھینکدی ہے کمند عورج اوم خاکی ہے فنتج عریزم بلند

اُنطاب ازبے تنجر کائنات بشر ہے اوج دوسعت انلاک آج بیش نظر تنارے زیر تدم کہنتاں ہے راہ گذر نباہے ذرق مجسس نباہے شوتی سفسر

> دگوں ہیں حوصلہ نو اُنجھر دیا ہے ابھی جمال وحسنِ تمنا سور رہا ہے ابھی

برفیض فکر و خیل به وصف علم و مهمنر مه و نجم کی مم آج لارسید بین خمب دلی عظمت انسان ہے محنتوں کا تمسر بشرکداب مزرسے گا امیررث میسرس کھیلیں سے اورامھی اُسسرار کائنات بھی کچھا در بھھرے کا رئیگ رخِ جیات ابھی

امبی قرصی جهان دقت به نیازی به امبی قوصی جهان دقت به کرد ما من به که امبی زمین به کرد ما من به که در ما من به که در دهمی دامنی جهاری امبی قو لطنے به مجورخودهمی دامنی به محدود و دهمی دامنی به محدود و در محدود

ہے ابھی دہر سی خونِ بشرک ارزانی اسیرظلم د تشتردہے نوعِ انانی

ترے تموں کا مادا ترہے رکھو کا علاج ہارے بس میں بھی ہے اور ہار بس پنہ ہیں جومل کے کھیں تو تنجیر شش جہات کریں دہ کو ان شفے ہے جوانسان کی دسترس بنیں

دلِ وجود کے احماس کامراں کی قشم اِسی زمین پیر لہرا دیں امن کا برجیم

### زلوله

وہرکی خاطر کیتے ان ن نے کیا کیا جس ابل دل کرتے ہے سامان تریقی جن ابل دانش نے نکھارا زندگی کا بانکبین حیث باوصف ہزاداں طمطرات علم دفن باردانش نے نکھارا زندگی کا بانکبین حیث باوصف ہزاداں طمطرات علم دفن بارجی یہ انجسین

ارتباط آب و گل ہے آج بھی ناپائیدار نندگی اور موت کا رستہ ہے ابھی استوار ابھی آپ کی انداز فظرت اور دی لیل دنہار ابھی آک صحم فنا پر ہے نامانے کا ملاسہ ہے دی انداز فظرت اور دی لیل دنہار سیسی روفق کسی دیرانی خزال کیا کیا بہار

بسیاں دہاں ہیں بربادگاشن ہو سکئے آئی کھے ابسی تباہی گھری مرنی ہو گئے کا کھا حشن نوہاراں اوراب ہا مین میں مقتلے کا کھا حشن نوہاراں اوراب ہو جس جے نشیمن ہو سکئے ابن ایواں آج محت ج نشیمن ہو سکئے

کتنی بہنول کے برادرکتی ہاؤں سے بیر کتنی گودوں سے اُجالئے لختِ دل فرنظر ایک شب بیں لٹ گیا جانے کر کا سہا مجمعی جانے کتی عقمیں اب دربدر موت رفقال ہرطرف ہرسوتمامی کا گذر آئے من انکھوں سے دیکھیں فرق جرفیاں ہے جس دل سے مردی ہم زندگی کا اعبا نمیتی کی حکمانی بے ثباتی ساجیان مقدر ہے موت ہی کوری اینا دقار بیستی کی حکمانی بے ثباتی ساجیان میں مقدر ہے موت ہی کوری اینا دقار

آج اعلم بشرم الظنكستول كاستعار

سم لوگ

گدازعش کی دولت تو دے سکتے ہم لوگ دلوں کوء م حبارت تو دے سکتے ہم لوگ دبیر نیست شد سے ہم ا

یہ مانا ہمخر شب سے جراغ تھے لیکن نئ سحری ہٹ رت تو دے گئے ہم ہوگ

ر الماسے جانِ حزب لیکن مطن سے لیے

فواز دار موعظمت تو دے گئے مولگ اس بھنے کدور توں سے اندھیرے میں جمیکے برق

بهال کو درس فحبت تو دیس کئے ہم لوگ

ء بزیر ترندل دجاں نقاحتے کا ٹمر کہ قوم کو میرامانت تو دیئے گئے ہم لوگ

اسروہم دحہالت تقاک<del>ب</del> زہن ہٹر مہال وفکر کو وسع**ت توجیے کئے ہم ا**وگ

سیره کاروزند د شکار دنها کو پیام امن داخون تود<u>ن گئ</u>ے م<sup>ال</sup>

#### " قافلهٔ لوبهار" دین شاعودل شخیام)

خوشا کے دل کہ مقام فرار آیا ہے چمن میں قافلۂ لؤ بہت ر آیا ہے

کھیں گے آج بھرافکار تازہ کے گُلِنْ کشاخ آرزو ہوگی بھر آج بار آور بہ الل درد کی ہے یا یاں محنوں کا ٹمر ہے جس سے دیگ بی شائی ہمارا خوج گر بڑے جنت سے سواری مقی بزم قلب نظر قدم قدم بہ جلائے چراغ علم وہند زمیں کا در دسمیشا، گدا نر دل یا یا ! صعوبت غربتی تھا ابیٹ سرما یہ

> تمجی جو منزلِ دارورس سے گذرہے ہیں تو یہ جمالے اسی بائٹین سے گذرہے ہیں

> المُقُوبِرُ صُورَ نَهُ مِنْ لَكِي بِلَا ثَى بَيْ إِ إِ نيا شعورُ ننيا موصله جُكَا تَيْ بِي إِ إِ

### ' أيك نسكُّكُمانا سوال''

(سودیت یونمن می کمیونزم کی ناکای ۔ یا قیادت کی گمرای ؟)

اک دانشور جواً یا تفاصحیفه در بغ<u>ب</u>ل<sup>ط</sup> تفنحل انسابنت كو ديے گيا درسس عمل جگمگایا دبیرکی "ناریخ کار نگین یا ب كتغي خوبش تأثنار تنطيع وه نعره بإئسا نفلاب گوینج الھی یہ فروشوں کی جو آ ُ واز دحب ز عاخ والإل كانب الشيئة الله ارب وول ظلمتوں پر مشتع یا فی نور بجھراتے حیلے امن اور اُسودگ کے بھول میکاتے جیلے مَرد و ذن بیروجوال سینتی جوندرگرم عمل برسی کومل دیاتھا این محنیت کا بلرل . جب بهوس نے تھیل تھیلا آتش دیارو دیج غُمِواناني نِے بھر در کا دیا آئٹ ں کدہ تحط کی فصلیں آئین آبان ویں یک بھین گئ گونخ الطھے ہم سے دھھاکے بن کے بنیام اجل ب**رنزی سے نشہ م**ں تنفیہ نور ذاموش اور است كل تومستغني تضي أوراب بوشيخ كالسه ليست جی بتول کوسمنے اوجا گرے وہ سرے بک كيايي بيداً أن كمن قربانين كاما حصل!

## عصرحاضر

کتنی صدیاں کھاجگی تہذیبِ انسانی مگر تنہ پر

كاردانِ ارتقاء كى سست كامى بىردې

ساقئ نامېريان درسند ميخي په ريا

میکشان زندگ کی تشنه کامی ہے دہی

دولت تهذیب عرفه سنطنی بهی رسی

نوحوانی کے لیے یہ د سنتیں محدود ہیں

وقت گذرا زا رو کسریٰ سے ز مانے لدسکئے

اب بجاری بھی نیئے اور نت نیے معبور ہیں

برأت برِداز کو پا بن دکرنے ہے گیے

مصلحت ہرگام براک دام بُنی ہی رہی کتن نوآغاز کلیوں کوکیل ڈا لا میچر

فکرانان تر بتوںکے بھیول حبنی ہی دہی ق سندر کی ٹنہ ہیں۔

اضطراب تازه تمهيد شكيبائي نهيس

جين سانسيس نيني اعجسا زمسحا في نهين

## صبح آزادی

برسٹی علمت ور ہوئی تکمیل کی منزل قدر نہیں ہر موج تلاطم خبر ہمکی اُ مب رکا ساحل ڈدر نہیں

تاریخ نے اُنطاباب نیا اتمام عہد غلامی ہے .

يبونيخ تولب ساهل بعير بهي احماس تشنه كاي

شادا بی گلشن نام کوہے بے رونق ہیں بیشام ہجر ہے آ ہ ابھی ما یوس انز ، مودم ہیں ابھی قلبِ نظر

م کھنے کو بہا دائی ہے مگر مہکا ہی نہیں کوئی گل تر

ں ہے۔ پرواز کی طاقت سلب ہوئی اور وسعت اسکاباتی رئیسے سرتاس سے سر

ن اک وقفہ کو جسمجھے اور در دکا در مال باتی ہے

تشکیل عمن ترمین طن خدید رہا راں باتی ہے

مجبر ستقے جمجبر رہے منوم تقے جرمسر ورنہیں دیدار کے طالب لاکھوں ہی اوریش نظر کی لوٹیں

ير گوت ، دل آغوش نظر حلووں سے مگر معور خیں

بدلے کا ابھی کو تورجہاں افج نت کا فرماں اور ہے۔ ما منی کے خزیینے دفنا دو ٹا رائخ کا عنواں اور ہے۔

کے عربم حجال دوران بیغار بہاراں ادر<sup>ی</sup>

#### 5.5

سرم آنجل نہیں بھوسے ہوئے گیروکوں ہیں تمتایا ہوا جبرہ تھیجے ابرد کیوں ہیں ان گئی بلکوں یہ سہم وٹے آنٹوکیوں ہیں

رخِ رُشِّن ہے نہ ہونٹوں بہ مسّرت کی کتب ر تہرآلود نگاہی**ں ہیں کہیشجھت**ے ہوئے شہر فکر زندانِ روایات ہیں اب ککے اسپر

خوں بیں لقط سے ہوئے جوبن کوسنواری آئر اُن گنت صدیوں کا ملبوس آئا رہی آئر کردیں قربان جوانی کی بہا رہی آئر

ظلم کی چھاؤں میں بیتے ہوئے آیام کی یاد ایک فرسودہ تصور غم را لام کی یا د مصکراتے ہوئے آئے آفقِ جام کی یا د

زندگی نت نئے سانچوں ہی ہیں ڈھل جائے گی اک ذراصبر کہ نفت دہیہ بدل جا سے گ ارو (کسان کی التجا)

خدائے برق دباراں حیات افزاعنا *عربریہ بنانان* عنایت ہے کرمزا ں

کہ بیراک چھٹر ہے ابر کرم کی فلك برسبة برشمن سوز جبكي ہلاکت آ فرین ستے زن ہے زبین برخشک ک کی کا جین ہے ہاری ہے گناہی خندہ زن ہے زمانے کی تباہی خندہ زن ہے درونِ بطن فطرت کاخز سینه زمین باک کا صدحیاک سبینه غریبوں کی امانت کشے گئی ہے میرے کھینوں کی رونق مطائی ہے يه لاغرجهم رخينے پلطتے ہيں مویشی اب زمین چلے ہیں ضعیف العمرد بیقال کی کرا ہیں سيئتے ناتواں بچوں کی آئیں، یہ صدیوں کی مشقت کا صلہے روایہ موت کا آپ تا فلہ ہے کسانوں کو پھراذنِ زندگی ہے زہنی کوقوتِ بالسیدگی دیے

> خدائے برق دہاراں پر تنجھ براعفہا پرننظم دوران بھاءِ نوعِ انسان

# تعارف

اس سے پہلے بھی دل زار نے یکھائمیں یہی رویا ہے یں

ہی دخشندہ جبیں جیسے کے ننفہ یر کسی آذر سے جیس خواب کانگین نعبیر یہی ابرومے خمیدہ اسپ کا جل کا لکین نعبیر یہی ابرومے خمیدہ اسپ کا جل کا لکیر دستِ نازک پدید و مصلی سی خاک تحریر

یم مونٹوں کی حلاوت کی نکھل کی شرا انہی بلکوں یہ درختندہ نمناوں کیٹواب اک اشارہ مصطبیع ش نے ذکین ابواب زندگی سے نیٹ کی مائے دعنا کی الط جائے نقاب

تم دُانِخا تونیں یوسف کنعال کے بیے سطوت موکی بنیاد ہلادی حبس نے کلویٹر اتونیں شوق فروزال سے لیے انتخاب کا دیری تقدیم سلادی سب نے

تم وه سیل تو نبیر بجد بی راول بی مطرب آج بهی جس کے بیے روج مینول اس شیر کی سبب بیار کے فسالول بی تحد گرای دیک تماون کا فسر باد کا خول

لذّت عَنْ كَآدم كوبوادى تمنے بانسرى بياركى رش كوسنادى تمنے ن بانسرى بياركى رش كوسنادى تمنے نے نبرجون كوسنادى تمنے نے نبرجون كورن كا دى تمنے

رُغِ فِر افدریہ ہے مبع بنارس کی ضب تم جہاں آسے دسے دقت دہی طہر گیا زُنفِ شب رئگ ہے یا شام اودہ جلوہ فا چشم سیکوں ہے کہ بنگال کا کا فرجا دو

ارزوبن کے سرِسے ملب میں آباد ہوتم اس سے پیلے مبی دل زار نے دیکھا ہے کہیں یہی دو بلتے حسیں وجتخليق جهال دهرى تبنيا دموتم ٣.

آ ہے سطح جوانی سے ڈورب جاتی ہے دہ موج جس سو تمنا کا آسرا مذیلے

سرشت زیست ملاطم باوش ہے لیکن دہ کیا کرے کرجے اذن ارتقائن سیلے بناہ مِلتی ہے گراہ پیوں کے دامن کی شاب کرجونت نن رہ تھا کہ سیلے

جوازت نه کبی دهونگرتے ہیں دیوانے جو ناشناسِ رہ درسم میکدہ ہیں ابھی تمام عرجو جام تھی بدست رہے بہ دصف ساتی نیاض غمزدہ ہیں ابھی

جان برابھی مرد میں سے ساتے ہیں رمجیٹ سیس تو بھرک بار جگر کائے گ خزاں نصیب جوانی بہار آنے بر نے گلوں سے بہ میکدہ سجائے گی

یه آونیم شبی د لگاز نسریا دین عجب نہیں بیم لحن سروش ہوما نیں بیر زندگ کا د بخنا الاد بیر شعلے خلیل مصلی ہوفر مگاتان بردش ہوجا

## ايفان وفا

زُنف تقدیر ہر طورسنورجاتی ہے ہر گھرطی صبح بہا راں کی بشارت دیمیہ

شوخی زمیت بررنگ نکورآتی ہے دل مغمرم کو مبلا سے گذر جاتی ہے

دور کتی دوری ہے منزل اِتمام انجی یا دہے دل کو نکا ہوں کا وہ بینیام انجی

ها بھی بحدہ گہ شوق تیری را ہ گذر جشم نمناک دلب الکش د دیدہ مشر

خلوت دل کوصنم خانه بنار کھا تھی لیکن اس دل نے تیرالاز چھیا رکھا تھا

صح دیدارشب ہجرکے کمحاتِ طویل یم ایقان توہے صبح سرت کی دسیل

بزم نخیل کوجلودں سے سبحا رکھاتھا پری چاند تاروں نے بہاروں نے ڈگاہوے

شوقِ دار فت کی دِل سے حکایات مجبل زیت ایفان ِ د فاہی سے عبارت اجی

ہے اسی رنگ ہیں رنف*ی سے دِثناً) ابھی* حبذ نبه عشق ہے بیکا مئر انجبام ابھی

تیرے جلو دل ہے ہی معموراتھی قلب نظر دہی ویرانی شبہ وہی تہنا ہی ہے



رات کی بیرسحسرآگین طلمتیں کسیائی شب کی جوانی کا نکھار لطف کا بوهبل نشهٔ کبیف ذاواں کاخمسار بیرشباب تیرگی اور بیا ندھیروں کی بہبا ر گہری گھرائیاں تاریب غار چھا رہی ہیں جیارسو ڈھن دلالمہیں

خواب کی آغوش ہیں ہے زندگی مٹ ہے بھیکے اُجالے کھو گئے ختم آخر فور سے سارے فسانے ہو گئے جمکھاتے جاگتے تار سے جبی تھک کر سو گئے اسساں کے داغ روشن دھو گئے تیرگی نے جین لی تا بندگی ردآدارہ ہواؤں سے بدراک سانولی راتوں کا المبیلا سہاک حاک اے شہع شبستان جوانی اب ذجاک رقص کہ جسے عبری برسات کی راتوں میں ناگ قلب شاء میں دھک اتھی ہے آگ کیک بمک خود بی سنورجائیں گئے جھاگ

شب کی دوشیزه بهاردن کاخروش بیسلونی دات نطرت کا جمال ذبهن کی بنها ئیدن بین ناچتے بین کچه خیال رعبح من شوق خود آرائی ومشان جمال نظرتیا که محقتی بی به انداز سوال ده پشیمان که تر برلب اورخموش

### "رڙوراتين"

بزم میت اب جئ داشت میں ہوتی تفی دشک فردوس زمیں ہوتی تقی

جاند ارول کی نظاہول سے حیلکتا تھا خسکار دیدنی تھا کمجی دوشیزی فطرت کا نکہا کہ گئیا تھا تھی دوشیزی فطرت کا نکہا گنگنا قاصی اربیرے دل کی مصکوں سوز سیکار تبعیث جونے تکھیر بیطودل کا ہزار ایسی بیار بھرے دل کی مصکوں سوز سیکار تبعیث جونے تکھیر بیطودل کا ہزار بزم مہتاب جی کا ت سیس ہوتی تھی! رشک فردوس زیں ہوتی تھی!

رات کے ہیرین ارسے مجبن ہوا گور ساغ مسے ملکی ہوئی مہما ظہور انشہ عشق و دفا، جذب محبت کاسرور محص کے جادہ گئین سے لگاہی معمور الدت قرب نہ مقی دسترس شوق سے دور سے دور سے دور ایک میں ہے برم مہتاب سبی رات ہی ہے۔ برم مہتاب سبی رات ہی ہی ہے۔ درس زیں آئی ہی ہے۔

وی رنگینی موسم، دی تارول کا سشیاب دی راقل کی جوانی دی جس متباب دلری کا ده ادا ہے مذوفا سے آ دا ب آه مایوس اشراور تمتا ہے تاب جی طرنغم کو توٹر دیا دل ما ربا ہے تاب بنرم متباب بی رائے سی آج بھی ہے بنام متباب بی رائے سی آج بھی ہے در ایک نودوس زیر کی تابعی ہے در ایک تابعی

و شعد سط

ہے۔ نگر عشق بحسرت نگراں آج بھی ہے دل مغمور کواحساس زباں آج بھی ہے جس سے آباد تمنا کاجہاں آج بھی ہے

وہ بہاری وہ عبت کا سول آج بھی ہے۔ مثمع کے شداؤکشتہ کا دھوال آج بھی ہے رئیست برسافیگئ عشق شاں آج بھی ہے بزم مہتاب بھی دائے ہیں اج بھی ہے بزم مہتاب بھی دائے ہیں اج بھی ہے رشاب فردوس زمین جھی

جُكُمُكُانِي رُخِ زيبا نے جورا ہيں نہ مليں

جنبش لب خم ابرو سے اشا ہے ہیں

ين نے اس بزم کے اقدار مدیتے دیکھے

کل جصے دل میں ننگا ہوں میں بسایا ترنے

أَنْ مِنْ عِينَتْنَ ہے مِبِيَانَهُ ٱ عَادُو مَا ل

دل کو آغوش مجت بیں بنامی نہ ملیں! تیر مے قصور مبتم سے سہالیے نہ رہے

تیریے عفور مبت ہے سہائے نہ رہے نگر ناز کے معیار بدی سے دیکھتے برسر بزم اسے بنس کے فیلایا تم نے

دو قدم سائقاً جلئ آئے دورا ہے بیار سے آخرِشب کے سامے کا طرح ڈوب گئے تیری ذقت کی خلش نری مجدائی کا طال آرزو خاک لبرا

مسرون المب آرزو خاک سبراورتمٹ یا مال وجرسکیں ہے ابھی لذت رفتہ کا خیال

فاک کے ذرول سے ابس وقر سالکر خلمتِ بخت سے آثار سحب ریدا کر

عشق کہتاہے کہ آہول میں اٹر سیدا کر گرمکی قلب تب قالب نظر سیدا کر بڑم مہتاب سی کات میں آج تھی ہے رشک ذردس زیں لی تھی

## مَنْ فِي الْمُ

سلام سوق طرحدار و كلغدار دكن سلم شوق بہار سی دنگا ہے ، وطِن سرودسب ولتئن وجبه رونق كلثن ترك وجود سے فائم بے رنگ فالکل تريين نام رگين نام محب رديا دا من برصابا عبي بهارال ف اينادسطي بحرش جو تعفی تیری عنت بن رکفنی ففا برميل من جيسكوت مشك حتن ئىيى دلاكەرخ وگلغدار دعنىيە دىن بهاركيا بيع سجز بيرتو رخ ربنتين نيكنة عارض ورخسار وعطر بيئز ببك وه ما يا كى رقى وه جبين رخشنده بها بنات به و تبری ووک وشي مبرومه ولوربزم حمب رنح مجن اً وَأَهُ حَذِبِ مِحِث لِي دل كل يرم حرك د مكمة جاند الميكة شاتسه اب شابد

سلام مین بین شاء ک البخابی کھے نکاہ مست وگرہ گیرا کلوں کا سے وان سے دور کوئی اب بی اور تا ہے سلام مہتی ہے والبست کی عشق دوام تیرے سے وہ دل وزندگ گؤلتے ہی جودردِمشق عطا کرسے جول جاتے ہی روحیات بہ تفذیر آزیا سے ہیں گزر تحریح شب وروز باد آتے ہی

> وه دن کوشن خود آگاه وخودشناس بقا ده دن که تیری جوان مقی سادگی کی دلسیل میری حیات سرت سیمکست ار رسی ده دن که دل پختی جب تیری چشم مطعت وم

منابے بیرے کلتاں می "ازگی آئی

میرا گیاہے۔ طور ہے حجاب کوئ

گھٹا میں جموم کے اٹھیں ہوائی ہادفرو<sup>ش</sup>

' کامٹرِ منزلِ م<sup>ل</sup>تی میں دل انجھی گھہتے

جوتبری بزم م*یں اک بار* باتے ہی

مُعِلا سكے مذمحعلا میں سے سِمانیس اے دل

غارره بي محمال ہے نشان منزل کا

ممنی کے جلووں سے موسے بہشہ تنظر

تبرا شباسیم طالب سیاس مد تفا وه دن که دخع یکاف کا تجه کراس نه تفا وه دن که قلب شناسه کی شخ قراش تفا فیرده فاط وغم د بیره و اداس نه تقا

بهارجاگ انظی سیکے ست انگرائی منابعہ سیرید کوئی محوطوہ آرائی نگاہ ست سے میدایس نے هیلکائی میرے نصیب بی اب جی ہے آبادیائی

میمت عربی گئی ارتیرا وصال بنیں ہے موت محبّت بی زندگی کا مآل کمی کی اِد اُبھرآئی ہائی کا شب بال نیاکھار: نیاروپ مقانیا تقاحب مثال خوال نصیب جن بی بیار اُسے گی عزیز ترمن مجھے لیخہ یائ زیلنے کی خلوم زیست مجی ہے اک حققت فازم دل سزیں کو حادث نے جب مجی گھے لیا لگا ویثوق افٹی جب مجی جانب ہے دوست وہ دن قریب ہے تقدید سکرائے گ

مجهى توسانى فبتنامى جبت ماكى

# احساس تنهانی

تہذیب کی حلوہ گاہوں پر پایا مذسکون دل ہیں نے طوفان کی طلب ہیں مفسکوادی آسودگئ ساحل ہیں نے آواز سکست دل کو سجعی ڈھالا ہے نغر عشرت ہیں فورگٹ تہ تنا شاہرے جبکائی تری محفل ہیں نے

زلفوں سے گھنیرے سائے یہ آرام ملا پل بھر کیائے روشن تھے راہ تمتایں ہرگام پر ارمانوں سے دینے باہوں کا سہارا بھی جاہا' نظروں کا ات روجی بایا امریت بھی ھیلکا میرے لیے تھی ایسنے نسر سے جام ہے یا سازطرب برکائے ہیں میشوق ترانے اُلفت سے
یا جاگتی را توں میں جھیڑے دلدوز نسلنے فرقت کے
دہ بیاری وُھن دہ دل کی لکن ڈھونڈ نے ہی بہا تربت کے
معتوب ہوئے رسوا بھی رہے سردا فی اعظامے تہمت کے

کھی حجب گُل ہی گذری ہے کہی خارے دامن الجب یا کچھیا دیں ہی کچھٹیس ہی آن ہتے دنوں کا سسد ما بہ گرغیروں نے اپنا تھا ہے گراہینے بن گئے بیگا سنے الیعشق بناں اے فرکر جہاں کیا تھویا ہے گی نے کیا بایا ؟

> اِس تُونیا کے ہنگاموں بیں احماسِ تنہائی مد رسط جا ہا جی ٹیا' پی جا بھی گیا رپہ دِل دکسی نے ابہت یا

#### تركناه مشرت

اُواس شام کے بھورے ہوئے مصند مکوں ہیں حبین شہر کی راہوں سے جب گذر تاہوں نظر فروز تمدن کی حلوہ سکا ہوں بر مسکون زیست کو بیہم تلاکش سرتا ہوں

خموش نہری خوابیدہ سطح پر سکا ہے کوئی حین سانغہ مجلنے لگت ہے کہ جیسے ایک جواں غم نصیب ٹ غرسکا خیال گیت کے ساچے ہیں ڈھلنے لگت ہے

کمار آب حینول کے آن گنت گھر مٹ میری نگاہوں کی آغوشش کھیل جاتی ہے سمط سمط سے بھوتے ہیں حصن سے جلوے دل ملول کی تقدیر مسکراتی ہے۔ سعاج کی بیہ کمیں گاہ 'حسن سے بازار مہمتے جب کو رکھتے ہوئے لب درخسار کھلے کھلے سے مدن ' رعوت نظارۂ شوق ہمجرم دیرہ وراں ادر حوانیوں کی بہسار

جات بخش محبت کا آسسا ہے کہ جواں رتوں کو حسیں تر بنا ہی لیتنا ہوں طرب نواز سشبستاں بی گئسگاتے ہوئے سرودو کیف سے نغمات کا ہی لیشنا ہوں

#### Ut.

مرتول خن و محبّت سے صنم خالوں بیں نکہت وگزر مصعمور شیستانوں بیں دن گزالیے ہی کھی پیارے الوانوں میں

دل کی تسکین سے لیے واحتِ جال کی فاطر

دلِ مضطرف سکونی شنگای در دهوندی لذت دکیه میلسل کی چی لاین دهوندین دامن عیش فرادال بن بنای دهوندین بین نیز اسود کی سوزینال کی خاطر

نون دل نے سربڑ سال کو تھی نمی کیا لوجوانی نے تمنا دُل کا ما تم بھی سمبا کمجھی اِس تنشق سرافراز نے میشونم کیا سمجھی اِس تنشق سرافراز نے میشونم کیا سمجھی اِس تنشق سرافراز کے میش شمشا در وقد و سرمے رواں کی فاطر 37

تیرے حباو کو سے سجاتی کی جی خلو شیال تیرے قارموں پر لٹائی ہے تھی دولتِ دل یا بعنوان غم دہر کہی حت البتِ دل یا حدیثِ دگراں مطفتِ ہیںان کی خاطر

زندگی خود پھیں ہے کرخ ٹرپزری کیا مظہرشن ہے ہرجلوہ فقط حوری کیا ذرّہ ذرّہ جی بھی کا ایں طوری کیا درکھ ہے گئے کا ایں طوری کیا



رات جب بیت گئ جبع ہوئی را ہوگئ اک تجلی اِسی ظلمات سے پیداہوگئ

یه دهند کلے یہ اندھیرا یہ سہہ کیے رفلا بیگل بارخموش یہ ٹیا سسرار نف واسے آغوش فن

> حونسے خاک بسرآرزدئیں نوحرکماں تیرگی جیسے شہیدوں کی جبتاؤں کا دھول عبرت مرگ عیاں

دہراک بے درودلیار سازندان کہن زندگی میتِ بے مایہ د۔ نیا گورد کفن وحشتِ دشت و دمن نھیر بھی بیندار جوں کیش عناں گیرتو ہے ایک ایقال ہی صورت گر تقدیر تو ہے ذوتِ تدبیب رتو ہے

جرتمناکا بیامی ہے بہاروں کا نقیب کارواں آسے لُطاہے اِسی منزل عرب منزل قرب حبیب

> رات جب بیت گئی صبح ہو مُیدا ہوگی اک جلی اسی ظلمات سے بیدا ہو گی

#### زم خت

زندگی ہا جی منت کش اندوہ نہاں کتنی صدیوں کا بیکیلا موااصا سِ زیاں میرے ہونٹوں بینی بن کے اُ مجم آبا ہے

میری آنگھوں نے وہ بےجان مناظر کھے نہ تھورسی لطانت ہے نہ وہ ب جال میں المحلی ال

#### مزرت

زندگی بجرئیں ترے گیت ہی گا تار ہتا ایکن اس دُور میں انداز محبت ہے گیا ہے اس کو رسا انداز محبت ہے گہا ہے جہدا کستی ہے جہدا کستی ہے تاہ میں نے سران محبت سے نئے دار کینے خارج سے میں اُنھا ہے۔ اس اور میں گانشن سن سے گارتان دار کینے خارج سے میں اُنھا ہے۔ اور میں گانشن سن سے گارتان دار کینے خارج سے میں اُنھا ہے۔ اور میں گانشن سن سے گارتان دار کینے خارج کا دور میں گانشن سن سے گارتان دار کینے کا دور میں گانشن سن سے گارتان دار کینے کا دور میں گانشن سن سے گارتان کینے کا دور میں گانشن سن سے گارتان کی میں کا دور میں گانشن سن سے گارتان کی کا دور میں گانسن سن سے گارتان کی کا دور میں کا دور میں گانسن سن سے گارتان کی کا دور میں گانسن سن سے گارتان کی کا دور میں گانسن کی کا دور میں کی کیت کی گانسن کی کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کا دور میں کی کا دور میں کا دور میں کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کا دور میں کا دور میں کا د

لب ورُخسار کے زگری محکا ہات وہی

عبانہ ارول کی خمک چھاؤں وی دائے ہی

جذبہ کو بکن وشوقِ فسول سازدی غرانجا، دی گذتِ آغت از دی

دلی عاشق میں جولوشید ہے اکٹ انجابی آگ اشائے سے جو کہدھے نگرناز وی

وی زُلفوں کی گھنی چھاؤں وی لذُخواب سٹر بھن جال سال دی کیفٹ شراب بھنی صدیوں سے اس آ ذر کے شخص نہت نے بُٹ ہی کہ سیجے ہیں ہے اشکا نھوں میں اُگر آئے تولب میر آئیں ساز سیجے رہے بیجے ہی کہنے اشکا نھوں میں اُگر آئے تولب میر آئیں ساز سیجے رہے بیجے ہی کہنے کی دادُد میں سٹیرنی و تا شیر نہیں ذوقِ موسی شہرے گیت ہی گانا درہ تا زندگی محقر رئیں شیرے گیت ہی گانا درہ تا

ایکن اس دورس انداز عبت بے حبا اج ماحول کا معیار بطانت ہے حبار

### م والبيري

دیکھ جہدِ زندگئے سے بھاگ آیا ہے کوئی رات گہری خامشی سے خون سے ہمی ہوئی اک سکوت بے راں ساری ففا مغموم ہے قلب گمتی ہے دھول سنے کی صدرا معدوم ہے ایک سناٹما محیط وسعت ارض و سسما دامن شب ارتباش صوت سے محروم ہے

ادر مکیں گا ہوں ہی دشمن نشطیر برتو منرل منه شعمع رہ گذر مر إ تیرگی بھری ہے تاحیہ نظیر بے بصر تاروں کی بھیبی رشنی

دوش بهنی به بر بمت کوش ادمانوں کی لاش چیردل مجروح برا مجری ہے اک تازہ خراش حوصلوں کی سہل انگاری شکست شوق ہے بیت عربی ہے سکون و ندگانی کی تلاش بیت عربی ہے سکون و ندگانی کی تلاش بی تصلیح قدموں کی آمری بیسکوت افزاخرم کون لوٹا دور کی منزل سے بے نیل دمرام

### ترانب شبائ

اُلْهُ جِلَّال سالی جہاں غفلت بیک تا بہ سکنے پاسبانِ عقل دوانش ذوق مِستی تا بہ سکئے دینی سرکبتہ رہیں اسرارمہتی تا بہ سکئے اے اسپروہم سے احساس بینتی تابہ سکئے

زندگی سنولاگئی ہے پر تو آہ لام سے
تقش رنگین مطار ہے ہی گردش ایام سے
بوئے خول آنے ملک ہے ہر چھلکتے جام سے
تواہمی تک بے خربے اپنی مبع وشام سے

مطلع عالم بپخونی برلیاں جھانے لگیں باغ مہتی بر فضایش آگ برسانے لگیں کتی ثوآ غاز کلیاں ہی کہ مرتھا نے لگیں ادر ہوائیں موت کے نتمات د صوانے لگیں زبیت سے زنگی ہونٹوں سے تبسم چین کر ذوق کویائی سے انداز تکلم مجھین سمہ نغمہائے شوق کا سا سرتر نم جھین سمہ مضطرب مواج کا ذوق تلاطم چین سمہ

موت نے محفل سجائی با ہزاراں اہت مام ارتقاد سے بربریت لے رہی ہے انتقام میکدوں بیں جیل رہے ہیں زہر کے حب ام کچھ دگرگوں سا نظر آتا ہے بہتی کا نظام

> آکہ پیرسے دندگی کی نیورکھیں نوجواں قرم کے معاربی ہم اوروطن کے باسباں ہاں دینی بڑھنے رہیں گے کارداں درکا رواں کس سے رک سکتے ہے لحوفان خیزسیلا بیٹوال

دقت سے ہرآ ہی سانچے ہیں ڈھل سکتے ہیں ہے۔ تیزادر تندا کدھیوں کا ترخ برل سکتے ہیں ہسم اور کفن ہر ددش میدان ہیں نکل سکتے ہیں ہسم ہرفترم ہے کھوکریں کھی سرسنجل کتے ہیں ہسم ہم سے تا بندہ ہیں یہ برق و ننز ارزندگی ہم سے رختندہ ہی یہ نقش ولگار زندگی ہم سے پائیدہ ہیں یہ لایک دنہار زندگی ہم نے چھیڑے نغم ہائے تو بہار زندگی

نورکائیسیل اب ظلمات پرچھاجائے گا پرچم امن داخوت دہریں لہرلئے گا مرم کی چھائسال

گھنے ٹیروں سے سائے میں سکتی زندگانی کی کراہیں ہیں رہا ہوں بیں ہوانی سے خزال زائی کھٹن سے بھی پامال کلیاں جی رہا ہول بیس دلینا داں ہرمیت کوش ارمانوں سے تھیں دام اب مک بی رہا ہوں میں

دی راتبی ندکے جارسو کھوا ہوا زرکارورلگا ریگ است لیمی کھی تھی کھی گری کھی ہنتے بنا ہے اور کھی الرتے سے دل کھی بہی چھنکے تھے دل کے ترجان بن کرکی متوالی را دھا دل کے پاکھی

یہیں موجے مدھر نغمے یہیں توقیے تھیں سینے زمانہ بیت حاتا ہے نقیب وقت مثنی آرز کول کشتے ارمانوں باکٹر مسکراتا ہے مگران آند صیول زوبیرات مک ایک نامعلوم شعلہ حکم سکا "ما ہے

#### جابث كاصله

ین نے کب اپن وفاؤں کاصلہ جا ہا ہے میں نے کب نیرے تغافل کی شکایت کی ہے دل کو بے مہری دورال کا کلہ بھی تو ہے۔۔۔۔۔ حوصلہ پاکے نیرے بیار کی جب اراث کی ہے

ہم دہ دلوائے کہ زہرا بھی مین ہنس ہنس کے پیا ہم دہ متولئے کرسولی پہ ترا نے گائے خولنِ فراد سے زکمین سے عنوانِ دف زبیت کی ایسی سکی موت بھی مثر ما جائے

> پخیمت کانٹوں کو گل دغنی سیمنے والے اکشن ظار کو گلزار بنایا ہم نے جس مگرہم نے جبیں رکھدی دہی بنت خانہ دل ہرسنگ میں احساس جسکایا ہم نے

یہ ہماری' بہ ہماروں کی لطافت یہ مجھبن ممرسے بخبل کی سمنت میرسے خوالوں کا وقن شعع رورو کے کل بنس کے شاق کی دہی ذکر ہے جاک گرمیبالوں کا کلشن 'گلشن! دہ تیرے بیارے دوجارگریزاں کھے حاصلِ عمرروال دلنے جعفیں سمجی کھی ا اب نہ دہ ساعتِ کیجائی ہے مذرصتِ شوق تیرا اقرارِ دفانواب تھا بسیداری کا

ساش میں نبرے تربے بیار کے فابل ہونا یہ بے مائیگی، تو باعست الالمی سے تیرے الوانِ امارت میں بہارول کا جلن میرے غم خانے میں وہرانی سی وہرانی سے

> زرکی میزان میں تُلتی ہے جوانی تیری! عنجید عنج کی زبال برہے کہانی تیری جگر کاتے ہوئے محلول کی ضیا کتھ سے ہے یاں فقط داغ مُبائی ہے سنانی تیری

سری جا ہت ہی صلہ ہے میرا سرمایہ ہے تجھ کو تھویا کو غم دہر کواہٹ یا ہے

#### اعتراف

ہاں نقط ہرم محبت کا خطا دار ہوں ہیں خاک سے ذرّہے کو خور شید درخشاں تھے۔ مور بے مایہ کو ہم درخش سلیاں سمھی تیرے جلوے کو سریف مرکنعاں سمجھی تیرے اف رار کو تمہید بہب اراں سمجھی بین نے تمجا تھا کہ تا بندہ سحر جاگ اکھی نور ہی نور ہے اب ظلمت شخیم ہوئی

دی ترحمدل نضائی کقیں دی دشت ددمن ترگی اوڑھ کے تکلی کتی ہہاروں کا کفن دھر عبرت نفے نمنا دُں سے اُجٹے مرفن دل کو درمینیں کتا اک مرصلہ داردرسن ناچتے شعلوں کی زدی کتا ککتا ان حیا حبرت مرک نمایاں کتی بعنوان حیات وقت نے رہے ہے الف دی رخ زیبائی نقاب اور کپیرا طُھ کئے شتاق نگا ہوں سے جب ب ذہن دادراک برطاری مقے تمناؤں کے خواب دل نشنہ کو ہراک سمت نظرآ ئے سواب ہنس کے بھرز ہر تحراجام انتظایا ہیں نے دہرکونغۂ منصور سنایا ہیں نے

بے دنائی کا کلہ کسے تعطاکیالیں سے دل مجود کی کوسوڈ مفنگ سے تھجالیں سے جوزی کوسوڈ مفنگ سے تھجالیں سے جسی ہوئی اسے جلے آئے جسیں اسے اسے مرد این لیس کے عشق کہاہے تمناؤں کا ماتم مذکر و مشکر ایا تا میں مرد ادر کوئی عنسم مذکر و مشکر ایا تم مرد ادر کوئی عنسم مذکر و

اے خوشا حذب دفا آج تھی سرشار ہوں میں ہاں فقط حرم محبت کا حظا وار ہوں . بس

### لڏن رفت

موسیم گل عنیجه باسے نو دمیده کی بہار کتی نوآغاز کلیوں کی جوانی کی بہت ارکا نہار نشہ کیف دطرب شونی فاداں کا خمار بیہ مہلکاحی گلتن یہ دیجتے لالہ زار بیہ مہلکاحی گلتن یہ دیجتے لالہ زار رفض کرائے نوجوانی بیخود و دیوانہ وار آج بزم دوست ہے جلوہ گیرت و شرار

> ون سہانی مہرباب ساتی شرابط الدکوں سحراکمیں حمن اور مخمور منظر دن کا فسوں شوق کی فتنۂ طرازی عشق والفت کا جنوں مانع عیش وطرب م مسمی سوز دروں فرکم منقبل غمر اضی ش

فرکومنتقبلُ غم اضی شکستوں کا خیال ہرقدم برکیک المجن زند گانی ہے دبال

دھرے دھرے مط کیے ہنگا مدائے ہست ہود اوربے رونق نظر آنے نگی برم شہور عیش کا نام ونشاں ہے مذمسرت کا آوجود بزم ماتم بن حمَى اب محفل ِ رنص دمسسرود زندگی کی وسعتوں بر حیا سینے عمکین راگ لط رابعي آج دوشيزه امنگوك سهاك رقص کرتی آرہی تھتی عبیث کی ہیں۔ لی سرِ ن لے سے انگڑائی ابھی جا گی تھی کلیوں کی تھین ابک کمحہ کو دہک اُ کھے تھے ہر دشت و دمن گارائفا نوحوانی کارسیلا با نکین عیش کے دوحیار کھے یوں تھلک د کھلا گئے برن حجى نور بھوا تھے دھن د لیکے جھاگئے

#### عِ فِانَّ

مرتیں بیت گیش آج بھی زندہ سے بدل باسے وہ خلوت رکس وہ کسی کی محفسل ر ارزد صکر مطلب عض ممت شکل کشی دل سے انھی دور بیے موجے ساحل کھی ڈدیے کبھی انجرے سی منسوم ریا نگره فطفتِ زمانهٔ سی محب روم کریا اُف پرسیانے نمنا کہ کسی کی یذ ہوئی خاربن کرېي کھسٹ کئن دې کھيو لی پھيلي اور موہوم سی اک اس متی سو بینے لگی ہم نے مفترا دیا، دنیا بھی ہیں ہمول گئی قبقے نیز ہوئے، طنز کے نشر تر بھی جلے غيرتوغيري تقايث فبحى اييثه مذبحو ئبير خیمت طبر تو تنزین ہواں سے الی ہے جرسب ليفي اسساس كى ياما لى ب

سِ وهُ دوست بين الشكري فيفانِ وَ فا بےبسی بھی توہے محردی عِسے رفانِ وَ فا حوصله بیت خکردقت کی رفتار تودیکه اے نگمہ دار ذرا آئی دیوار تو دیکھ عیاند کی لاش اندھے ول کے حوالے کردی زندگی تونے کیٹرول سے حوالے کردی زندگانی تری ہوجائے اگر یابدر کا ب الهجى الطير وثرخ دنياكى كمنه لويش نقساب جھگا کے گی کوئی دَم میں ہمیں ری محفل ہال غینمت ہے ہی آج بھی زندہ ہے یہ دل

### اجتناب

جلائے شعلِ امیدو آرزو دِل بیں میں کس خلوص سے آیا تھا تیری محفل میں نظر نظر نظر میں گئے زندگی سے ندرانے

نفس نفس نے سائے دفا سے افسانے وفور شوق نے بے تابی متنا نے

تدم تدم بہمجائے نے صنم خانے

کلی کلی کوسنوارا نکیمرگستیا گلشن سنجر شیجر کو مجھلانے سنگی ہوائے جمین

بہشتِ ارض نظر آلبے تھے دشت و ذکن بہک رباعظ بہارول کا شسبنی دامن

جہاں چٹن کو اہل و فاسٹوار گئے

تراجال ترے قدرداں بھرار گئے شاع قلب ونظرتو شار کر ہی مجیحے

سے اشانے بیم نقدیجاں بھی ہار گئے

اے جذب و حصائہ شوق نیری عرد راز نزے وجود سے قائم تھارنگ مجفل ناز قدم تدم پہ لٹائے ہیں سجدہ ہائے نہاز تھا عجز عشق بصد شوق زمزمہ سے واز

مدائے تلب نظر کا پیام لا یا تحت یَن آرزوئے دلِ تشنه کام لایا تحت سرورعشق، محبت کاحب کا لایات نویدِ زلیبت بصدار ہمت ام لایات

ری حیات کولوٹا کے نبرگ ابی ! سمیط کی نرے طبورس نے رشن اپن

#### خواب جوانی

به کیمی دات کواستی ہوئی تنہے کی ہیں ایک گُم کشته فساند مجھے بادآ تا ہے ابر کی اوط سے مہناب اشانے کر کے یئے بحب دید تمٹ مجھے اکسا تاہے وملجعى سولائ بوئى شب كىجوانى بن كر تأرمہتاب نضاؤں بن بجھرجاتا ہے نهجى نخبى كماصورت ميں ہوئپ داہوكر حسن محبوب میری فکرید محیا جانا ہے جنگھگا محصاہے ناریک شبستانِ الم اور کوئی پر تو رنگین سسا لہرا تا ہے محیم**ر** دیباہے کوئی بربط انقاس تےار ﴿ لَ يَنِي أَكِ حِذِبَةِ مُوسِوم مَو يا مَا ہے جيسے اب ميري تمنايہ نكھار آئے كا أبجى أنزي كاشب تاركا ملبوس كهن جيسے اب بھو طنے والی ہوسحر کی تنزیر جلوه فرماج نئے دھنگے لیلائے خیال بيس ابخواب حواني مورمين تعبير رنگ لائے گی دلِ زار کی دیرینہ اُمنگے

بصے اب ختم می ہونے کو ہے جذبات کی جنگ

جال قبراگیں نگہ دہرگوالا ہے تھے طنزست کی تھلاتاب بہال لائے گی بيحران زيست كي دستي موئي وبران يي قبقبہ جبر کا گو نجے تو دھل جائے گی المجى ساحل كے تموج سے يرنشال سے تو ئشق زیست ہو لوفاں سے کرائے گی توجوانى تيرى معصوئ فبطرت كيسبب کتنے ناکردہ گنا ہول کی سُزا لیے گی مری وافستگی شوق کی تومین نه کر ضبط اک شرطِ و فاہے تیجے علومہیں عِدر فنة كا تصور مراسر ما يہے دل بهی مالوس نهیں زیست بھی مفوم نہیں بال غم دبراهی سلسد چنبال ہے۔ زندگی تیرے ناظف سے تو محروم نہیں نه وفاول کی کیک یه امنگول کی میک

بیرت رر بار نگامی میرا مظنوم بنیں اپن آنکھول کو گئر مار نہرمیرے بیے \_\_\_حن اور خاک بسر میرے لیے ج

#### الك سُري

ین بهال کی قهرآلوده بنگاهول کانشانه نوئی زندگی منت ندسرا تفاقات زمانه تونهسی به بیشش نیری الات کابهانه تونهیس به بنااحساس تهدید نسانه تونهسین

اک خلوص والیهای: توسیس

آسمال ہیرتفق فرماہی شائے با ہزادال ا ہتمام کے رہا ہوں اپن قیمت سے ضردہ زندگی کا انتقام یہ شیاب فلنہ سامان اور مہ و بنیا جام آخری میریس فائی میں ہیں ہے۔

یہ شیابِ فلنہ سامان ارر سر ۔ یہ ۔ ا آج کچھ مرحم کے میں رفتار وقت "نیز گام وصل جبی سے ابشیائی گرم شام

یفد نورس آرزوئی می دل شاع کی سادی کا نات کون جانے ہوئی ہے۔ کون جانے ہوئی ہے۔ کا نات کون جانے ہوئی ہے۔ کا نادہ واردا ہماری کا نادہ کا

بەطرىب انگىز كمىچە تېچىنىن كېرلىن ئىلىلى ئۇلىلىپ دات ايك كافرىك ئىكاد انتفات

جانتاہوں ہاں اس منزل بہ ملتے ہیں صدودِ کو ددیں ۔ سُوق ہے بھرجادہ ہماعشق کی مسیدود ہی تھاکمیں ماورائے حدامیکانات تو کھیے بھی تہسیں

ا بنے قد موں بیر محبکا لول آئے گردون جنبی

آفریں اے ذوتِ مستی آفریں

### بإئمالى

جب سی عارش کلگول کی شفق مجھولی ہے اسٹ جذبہ الفت کو ہوا دیت ہے بحب سے رشاخ کوئ تازہ کل جھولی ہے اک بدلتے ہوئے موسم کا بیتہ دی ہے

عارضوں کی بی ٹابانی وسٹ دابی لہ۔ نوسٹ گفتہ ہی گرخسار بہی روئے لِنگار یہ بدلتا ہوا موسم بہی آعن زہرت لہ بہی سجدہ گرہ دل حب لوہ گر برق وسٹ رار

> اِسی موسم میں سیرشاخ کوئی غنج که گو دستِ گلجیں کی عنابت سی محجی محروم رہا صیدنِا قدر سشناسانِ حسریم ککشن! محسن زائن کہ مطافت بھی محروم رہا

ئے بنیم نوحگر و مبہ ل فریا د کہتاں چشم نرکس ہے بجست مگراں سوے جہال

#### اظريار

یئں نے میاما مفاکہ اظہت رمجت نہ کرول

میرے نگین تصور کے مزاشے ہوئے ہی يونى بوسسيره رمي دل كصنم خالول مي اک ذرار درځ غم آلو ده سبک کیا به تو بیو نكيت ولورسية مورث سالون من میری دارفت می شوت کا حاصل سے میں لين ناكرده كذا بول يرث يمان مبول مين زندگى ب ابھى نا دائقتِ آ داب وَنَ ادر ألفت كى نتكامون سے كريزان مول ميں تهم محقرات بهوم ببونطول بدلرز تانغب ترجمانِ غم واندوهِ جواني توننسيں! جانے کیا کہہ دیا نظروں نے محضل ناز سوچتا ہوں کہ محشت کی کہانی تو تیسیں

ين في عام الطيب المعبية والمرول

#### شأم

مسنہ ہی شام جاگئے ٹی البتی سرخیاب گئے جلومیں جاند تاروں کا خموش کا روال گئے سکوٹ سب سرال گئے

وصند کھے اسمال ہر کھمر بھم کے حجا گئے بطلمتوں کی بورٹیں شائے حجام لا گئے دیسی طبع اسکے

اُ ملاتی تیرگی کے ساتھ یاس جلوہ بار ہے فردہ راگ چیڑگئے فضا بھی سوگوار ہے حیات بے قسب رار ہے

بوای نربسکهان سرود سرخش ننیسین که نغمهٔ بهت دبریه رقعی بے خودی ننیسین سپسیام زندگی ننهسین

دِل ِ وجود کے وہ واولے جی ماندر طاکتے میات کے صنم کد سے چی بہت بیک اُنٹر سکتے حشن مرب ان

برق جوہ جو تھی تھی تھی کی سطے اوراک تاباکان ٹکاہوں نے تعاقب بھی کیا اُکھ بھی جاتی ہے نظر گاہ بہ انداز ہول میری کتاخ جانی نے تخاطب بھی کیا نظری جو ائی تو تابندہ کشوا رہے تھی ہے نظری جو خسے تاریح والے

زندگی نِصُ گناں ہے نہہے فیفانِ دفا سکتی نا پید تمنا ئیں کمو یا نے لکیک ہرہ یاب بھی لُطف رہا فردتی جنوں آرز ڈیپ دل مایوں کو بہلانے لکیک وسعت دہرجہ جلوت ہیں سمط آنی تھی نوج انی درہتی سے بلٹ آئی سمقی !

اسی خربت سے مجھے تُبعد کا احساس ہوا ایک کھے کو کوئی بل کے بچرط جاتا ہے
یہ مکتنانِ تمنّا بیہ شبستانِ ون سوجن کرکے سجادُ بیر اُحبط جاتا ہے
اُر ہرزندہ حقیقت ہوئی بعولا ہوا خواب
دی ایک نگاہی دی محسرہ مِشیاب

این ناکامی براصاب ندامت بخی نهیں اس کاغم به کو اینا ندستها مریز نمیت میں ہے آت نازہ بھی نہیں این بے سو درفا وُں کا صلہ باؤرک گا میں ہے آت نازہ بھی نہیں غم بھی نہیں غم بھی نہیں کرم عشرت نہیں دنیا صف ماتم بھی نہیں کرم عشرت نہیں دنیا صف ماتم بھی نہیں

زبیت کے طوری کچے اور نظر آتے ہیں۔ آج اصاس کھی جاگ اکھا بانداز جابال پستیوں سے امیر آئے گاضمیر آ دم نوج انی نظر آئے گا سرِ اورج کمال زندگانی سے بیرا قدار بدل جایش سے بیری جذبات نئے سانج ب این طوص جائیں گے

حُن ہی حُن ہے جس سمت نظر دوڑگی کوئی محدود نگاہی سے منا راکر لے راحت کون و مکان بڑھ کے فار موزی کا میں منا راکر لے اور حت کون و مکان بڑھ کے دار کر کے است سے ملوث ہے گر مار وں کی نجاست سے ملوث ہے گر حاصل حبد ہے یا کیزگ قلب ونظ ۔ واصل حبد ہے کا کیزگ تلب ونظ ۔ واصل حبد ہے کا کی کی کونک کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ ک

## سراكي رائ

بادلول کے ملیجے سے کچھ نقاب ایک دوشیزہ کارنگین احتناب حلوہ فرماحیا رسولیلائے خواب منجد کے نور انسردہ بخوم زردرد مہتاب کی بھیکی ہنی نیندین طوربی ہوئی ہے کاننا

رمینگتی،یں ہرطرت تا رسحیباں سرد برفانی ہوا کی سسکیاں! زم رَد دریا کا مدهم ارتف ش جيے إك مفلس كي أو دلخراش ددراً فق کے یاس کھے کوہ دحبیل چن دیراسار معوروں سے محسل یہ سکوت شب کے دروانگیز راگ نوحوان خاتون كالبطتها سهاك تہ وزاری نوحہ بے جیسارگ جیره گینی بیر عکس بیو گی کس تدر سہمی ہوئی ہے زیرگ اُف بیرسرها' رہزن کا سودگی المج تاحدٌ نظب بي تركي

### سنبائب نو

مهکناجه، مهکن نظر کهنی جال شاب کے بی دن تو ہیں جائی سنی سال ابھی تو جوانی نے کی ہے انگرائی ابھی تو جوانی نے کی ہے انگرائی ابھی نظر کو کوئی حبتی نہ دل ہیں خاش ابھی نظر کو کوئی حبتی نہ دل ہیں خاش سی کیا دہے نہ انتظار ہے نہ خیال ابھی کھیلی ہی نہیں آرو کی کوئی سملی ابھی کھیلی ہی نہیں آرو کی کوئی سملی ابھی کھیلی ہی نہیں واتنان ہجردوال ابھی کھیل ہی نہیں واتنان ہجردوال محیط ارض دسمائے ہے نا فرقت درماں

محیطِ ارض وسا' بے نیا نرِ قتیدزما ں ابھی تو اکہے ہیں دوش وحالیُ استقبا

شگفت میں کا بیر موسم بیر دنگ نصل بہار تریے شباب کا پیر توسے تیرا عکس جمال اس انجن بیں مذا کے خزال نصبیکی کی ابھی مذھھ بڑے کی فشکہ دلنا با حال

#### "ميكنه"

شہر کے مارونق گوشے میں اک بے رنگت ولیز عظت ہے آ بار لئے اکے جڑا ہوا سا کا شانہ بص کے ہردلوار و درایس اُداسی جھائی ہے جيسائس أجر گيڻ پنجل تحجی لہرا ئی ہے ر اتے جاتوں کا بہ ڈیرا، ہڑتھی کارین بسیر ا رنگ بائی محفل ہے ہرزد بیاں ہر جائی ہے شام وصلے تعک بالسے وطرن عرکادار جھا اینے کن صول پرنے ہی از مانوں کی لاش اٹھائے سو کھے ہونٹ ہرشاں جرئے تھوں بن آئے برنی وه جوسر عن حزاكي فيمت دنيات نياس في من يجي في جیون جیسے ایک مزاہے سمکت رسی بندینے معول يحيح بي دوي إلى الشينة الطير البس يمتى كالجدريك كيله كيدينينين كالجونيين اُکڑنے کی تمنادل یں ہے کمزور ہروں کو تولئے ہی

بلول برلرت ب کید بیتے داوں کے اضانے ط صلتی جوانی ہت باری بردل بار نہیں مانے ر از تھیلادیں دنیا کا غم جو مبود یکھا جا ہے گا آج نہیں تو کل بیز ہانہ لاہ بیآ خرآ ہے گا لودہ دکھیورات کی *رنگت کیسی نکہری بکہری ہے* جیسے سی کی بل کھائی کط بیشانی پر کھری ہے ہ اور کی کرنس جین کے ترین ہواں دلوں کو گڑا مُن او حصور بارت نغمل كائن جالم هاي ساغ کھنکے جاگ کھی ہے اُل کی جھنکار کی بار <u>بھولے نبرے بیاری ہاڈ کھوٹے جونے دل ارکیا د</u> مغرر اورخوالول کی اک شپرادی بن محقیقت ساکے بادهٔ مُرخ کا نشدلات کا جا دو گیراً ہوتا ہے بال بدرنباا سيجنس فينت حرس في بابين دىي گى نيابىي ست ت*ىگابىي*ىل جاي*نگى ب*اركى بىي جيڪيله د کغول کوجول جي حادُ اڪليد دنول کي إسنا وَ کل کی اشادل میں بسائے غرکے مارسوجی جائر میں اشادل میں بسائے غرکے مارسوجی جائر

#### ر اگئے بھول آگئے بھول

متاردن كو هيولون ؟ فلک میر و مصحتے ہوئے ما ہ یارے ستارے نہیں ہیں تِبرے شرخ جلودل کی رعب ٹیاں تریحن کی شعله ساما شیاں ہیں د کمیتے سے ارے سشراردن مو هیولون و سسطورلبرائي برن تحبتي براميم كاعرم ومشان كليمي مننا ہوگئ ہے دلِ نازىږدركى تو د آفري وسی بے بھتنی ما فدرق تمامنا ما عُون تعلم مشباحة فنون سازكا اسطتياق كالم تنشهير تبتم

تبتم تمتاكا بينامب نقيب بهاران نردغِ بطانت ہیام مترت ہے دوح گلتاں نئی ازگی ہے خیالوں کی ونیا سورنے لگی ہے یہی مظرسحترا نگیزی نینے کی ہے یمی ارج بخت درختندگی ہے یمی روح تابندگیہ یبی زندگی ہے یک و دَو سے اکستاگی ہے براميم کا عزم وشانِ کليمي ننا ہو گئے ہیے جوانی کو نکوتیلاش رہِ امن را سودگی ہے بعد بنوق بھرمائل آ ذری ہے دى ايك دىرىينە ذون مِصنفى استنائى دیبی نبت گری ہے دك نا زىيە دركى خود آفرينى دسی بے نفتنی (119 mg)

شغدُّ كُل ٢٨

#### رومان

زندگی اک خواب ہے انسانہ ہے اک مبہر گیت کی جھنگاری تھینکارے كه خلوص نرم خو كاب أي تواري گرسکوت شامغم گر کسرود بھے آعناز ہیا ر گاہے مرحم سرد ہے آواز راگ جیسے کہا روں میں گو بخ اُ کھے کو نی ملکی سی آہ اک بیلی سکلسط سی لوں برکھیل حائے یک بیک آنکوں کے جرنے سوکھ جائیں زندگی کا تیزرد دھا را بیے غم كى إن سنكل جِثانون سے أَ لَحِيداً كَثِيداً دل کی گرائ میں کتنی آرز وہیں دفن ہیں حانظه کی وستوں بیر جھیا گئ ایک پھیکی ہے بفیاعت داستان

وه مری جان حیات محور حل كائنات عشق پائنده نہیں بئے غم بھی بائندہ نہیں الرج اک رومان بھی زندہ نہیں حرِ شت شق و شوق جوانی اور ہے ا تقلیے زیر گانی اور ہے زندگی کا تیزرو دهارایهے غرى إن سنكي حيان ب الحملة كميلة

بوتمهمي نحتى مركز قلب ونظر

### جان بهسار

ده مسکراتے مناظروہ جب ندنی راتیں وہ فِنتہ خمسیز جوانی وہ عثق کی گھاتیں فضامیں کم ہوگ جاتی تھیں راز کی یاتیں

می مراد کو بیر مردگ سے کام نہ محت نوسی کے واسطے ماتم کا است زام نظا حیات قید کا یا بست لوں کا نام نہ تھا

وہی حسین مناظر ہیں آبت کہ وہی دی سبانی فضائی ہیں لالہ زار وہی دی کلول کا تبسم سے اور بہار وہی

مگروہ بربطِ دل ہی ہنیں وہ گیت ہے۔ بنا شعار زمانے کی بریت ریت ہمیں جہاں میں کوئی بھی لیے جال کسی کامیت ہنیں

تھے سمائے نے جانِ بہت او حصین لیا کہ میرے دل کاسکون و قرار تھیین لیا

### جامع

جا معہ سمے یہ عمارات میں منعت ِ تعمیر کے مسحد کن نقش دنگار حن کاری کے بنونے ذوق کے آئیے۔ دار بیمین یہ لالہ زار

علم د حکمت کے صنم خانے ہیں بیا ، عقل مصرون بی<sup>لی</sup>ش رقص فرماسهے شباب زندگی ہے سربسر زنگین خواب بت برِتی ست زرشی سُت گری برنظرا فهارت ن أ ذرى زندگانی کے نہاں خانوں ہیں ہم مسرور ہی نم دوانش کے نشہ یں چررہیٰ بخراب روح فرسا كردش الام ابنی کلبح درث امسے علم کی حولا نگاہوں سے میرے خواب الوده نسگاہوں سے بیے ہے

زندگی کی چیکا دُں ہیں دام لاتعدادہی جھرے توئے سکتنے خونیں نقش ہیں ابھرے ہوئے میرے ذہن مضمی میں ریکتے ہیں کچھ حنیال ابک لوفاں ایک سیلابعظیم دِل کے کا شانے میں روشن ہ<sup>یں ا</sup> منگوں سے جیداغ حِاكُ اللّٰمِي نوحِواني خواب ہے مبتلائے شمش ہے زندگی جارسو کھیلے ہوئے تہذیب کے زنگن جال اور نچھ کو اینے ار مانوں کی حمرمت کاحن ل جامعہ کی اِن فضائوں میں مھے اضطراب روح کی آسودگی ملتی نہیں کسے تربیہ ہے زندگی ملغی نہیں

> وستمول پر تھی رہے سافیگی تبل ستحب ہم نے سجھر کھا کے تھی تھیل گھول ارسا ہیں

# أتجي

مشباب ابنی جلوی بہار تازہ لئے خرد تسکار تدبر کی ظلمتوں سے بہت جنوں نواز عزائم کا آسے الے کر رواں دواں ہے انجھی

شعور جاگ انظام وصب سنورنے لگے

نشیب کمری دحبل ہے انجر نے لگھے . نگارزیست ابھی اس قدر مین بھی نہیں نهٔ آزگی نه لطافت به حلوهٔ رنگین ابھی ابھی تو نمو یارا ہے ذوق تقین لقین \_ جدمسال کا بیش خمیرے خوداً گئی ہے ہی خوداً گھی ہے بیام بہا ر ذوق نمر فروغ لاله وكُل ہے كہ اوج بخت ہزار مشاب الني طوين بها راناده لئے روال دوان سے ابھی حیات دقت کی پیریج ٹ ہرا ہوں کو عل کے حلو ہُ رنگیں سے حبگم گا دیے گی

# المخسرشن

مب کدیے فیا فروز دیئے طملمانے لگے سیسکنے لگئے گت تھاک تھاک سے سوسکنے آخر سازخاموش مطربه مددوش ك بك بك بحق كم أداس دنيے نوركى حجلملاتى كرنون كو ظلمت شب نے حذب کرمی لیا أك سهارا محقا وه جعى طوط كسي رات کی شبنمی فضب ڈرب ہیں مجمرا داسی بگھر کئی جیسے اكك ظلمت اساس ماييسى بإدعث رت خيال عيش وطرب وه مسرت نوا ز/سرماییر الک گہری تھکن نے جھین لیا سےندسینوں سے جال <sup>می</sup>تی ہے

عزم سف

زندگی غفلت سرشارسے جاگ ہے ابھی سوچیا ہول کہ جوانی مجیس گراہ یہ ہو ر پیا ہے۔ دل سے ہرگو شے ہیں پابستہ امنگول کا ہجوم د صریے د صریے بیٹنی بڑھتا ہی جلا جا آ ا سے بوفتش شوق أنيس طاقت برواز تبين ظلمت برمن كه بحفرتی بی *دمن* اور د صندلاتمي تاريک پيوي راه گزر دلِ نادان سے فرسودہ زکہنہ اوہام جیسے میر ہول اندھیرے میں ہو بھوتوں کا کوئی س عقل اورہوش سے زندان سے نبل ہما گے ہمیں تو**ے جائے گ**ا بہ راہو*ن کا ٹیراٹ اِسکو*ت گُوخ الحين كي فِضادُل بي مِصانِك حيجين يهين دك حائے كا رسوار حارث مشعلين لادّ فيضاوّل كومنوّر كرد د جن کی کراوٰل سے اُنز جائے فیائے ظامت جسم سمطے ہوئے کیٹی ہیں یہ عربان راہیں اک کیٹیما ن د گھنٹے احرب پنہ کی طرح خشمگیں نطول سے دیدیں نجھے! ذانِ رخصت نست رؤكاروال كيدننزكرو مجھ کو بٹر*ھ کراہی من*زل سے قدم ابنا ہے اور منزل مبی کوئی دورنہیئ دورنہی<sup>ں ک</sup>رونہ

اُدْھور کی۔

بالسرى كى لے بين كننے كيت وصلح بى رہے بنت نئے رومال محلتے ہی رہیے أسال سے بارسش الوار مو بہرری ہوجاندنی عصل جائن ماند كى كراول كے جال رتص كرت يبول مناظر كارہے بيول آبشار گونج اُٹھا ہونھا دُل میں کوئی نوخیز راگ ایک لا می و دنغمهٔ اکسلسل گیبت اک حصنطار مو جيسے بأكل ك صرف سطح دریا براُ تھالتی کودتی لپرول کو رتص *"يزېونبفن حيات* کا ری ہوکا ننانت رقص کرتی ہوئی جوانی کی بہار وقت کے برکھت زا کمجے ندگن ین نے صد ایول کو تخیا ورکر دیا \_\_\_\_ إلىحسبين لمحاست بير

ا نبساط وكيف يسطعورين

اِک سرو دِغیرِفا نی ایک نُطف ِ جا و دال تشبخي روح آسوده نہيں

شوق کا پہ بیجے د ٹاب

نوجوانى بيرايا اضطراب

زندگانی ہے تنگ کا ساب

ابب نامعلومغم

ايك نعمة أك فسانه أيك غمانجام بإس

ا کُن گنت صدیوں سے اب یک تٹ نہ تکمیل ہے

المايزان

میرے اصاں کے تاروں کو نہ جھیڑ اُن کشنے کیت ہی خوا بدہ ایں پید دہ کساز روح فرسا اثر سوز دگداز

ياس آمير کونۍ نغمه دا ز

لذت غم کی جُوں خیز فراوانی ہے

نحر ماد بارکی ارزانی سی ارزانی ہے

ادر دهنگی دوئی حذبات کی اک اگری آگ

ہاں فقط راگ ہی راگ

. بيمركوني شعله لرزان أ<u>سط</u>

أتشين كيت نفاؤن مي جمروائي كبي

يامه دسال کا حريبول خلاوُل بن جھرعا<u>ئے کہيں</u>

یہ تمتماتے لگین رحنیا رحبیات

ر یہ تیری آنکھوں سے حوصہ دیوں کی تھکن تھا نکی ہے

ا کیب ہے دوح حبل تھا نکتی ہے

الیں ہے روں ، ں جا ہا ہے۔ غم مہتی کا مداوا انجعی معسلوم تنہیں

لا کھڑا تیں گئے ارز جا بین کئے گرجا بیس کے

یہ کہن سال ضم سربیجود غیراً سودہ امنگوں کی تشفی سے لیے

غیرا سودہ استوں ن سی ہے ہے پوئنی بے سود ریستش کی ہے

يام هيا. ادرا ٺان نے اک عمر گوادی ايني

روئے نگار وامن دل می کشدقے کے تعلب حزی رہی غمنشنگی را نظری انجیی ہجوم تجلی کی منتظب ر نسرباد ہے اثر ا ذن خرام ما سے سومے سمارداں جیلے لول طوعو بگرنے ہوئے منزل سے دورمنزل معدوم سے نشاں برره گذریه نقش کف پائے دہرواں م كرده راه تفك كے اندهيروں بي كھو كئے وار نشگانِ نواب سوبرے ہی سوسکے ما بوس ہو گئے موسیٰ کا اشتیان تھا نہ حضر کی اُ مُلگ آ ذر کا کوئی خواب به تعبیر بایسکا تخلیق ظلمنون بی بی ره دهوندنی رسی تكميل كوئي تازه الشاره منه ياسكي غرم فلیل، وتو ترسع تقام کے اورا ننقام ليے

لیکن اجھی نئ<sup>ن</sup> کہ تمتّاحِرا ن ہے!

بازوبهر

کتنے دربند شبستان میرمی رہ بحتے ہیں اور صنم خائنہ ہشتی کی ٹیراسرار نفنسا راز تخلیق لطانت کی امیں

ارضحين

زندگی ادر حرارت سے ہے محروم ابھی موت کی سرد خموشی کاحلین

دل و في المستنه بربت بن المسكيس جاكيس

ابنی پیرنشبدہ حرارت سے <u>لکھلنے لگا بر</u>فاب ساہر بیجیرحس

سرِ بالین اجل زبیت نے انگشائی کی

رتض کرنے لگی پائندہ جوانی کی ہیسار

آج کچھادرہے دوسٹیزہ نطرت کا نکھار

نیم داکتنے درتیج ہیں ابھی میرے لیے

کٹیٰ آنکھیں ہیں کہ خواسیدہ میں بلکوں کے محصر دکوں سے مجھے حصر کے مصرفہ میں انہ

د کھتے دیکھتے رہ جاتی ہیں رہے

ادرانسانه شب بائے گز سشته وحیات رفت

آج د ہراتی ہیں

ین منگه دوربههت دور نسکل آیا اون

نیزروقا نلهٔ دقت کے مراہ ری

#### كيف مخصر

سشباب شوق کی اِن دادیوں سے مخدراہے جہاں المنگیں حبر تھاک تھاک کین تو مجھوط گین جوان عزائم دىبايار تېتول كى كمندىي بھى نوٹ نوٹ كي*ن* ستنباب أراس لگا احنی مجزیردن بر ده میری جرأت بیرداز آخری توبه نقی ده تیری گرنجتی آداز <u>گھ</u>ریک آین<sup>سک</sup>ی نفس یں ڈوب کی فضابین گونجتی رمتی ہیں متنی اوازیں یہ لہری ہیں ایم بروں سے جال ہی گویا حيين ادرا چوشے خيال ہل گوبا یہ نورو بھنت ونغمہ کے حین د دائے ہیں سمیط لیے تیری آوارہ آرزؤں کو يه ناتما ي مير جيارگ په صرت غم وفورٍ در دوا لم به تبری روح به هیا یا هوا غباریه آل تا موا و هند کا سا میری حیات کی اِن بیجراں خلاؤں بی بكه كي يُحرك آسوده كرنبي سكا سشباب نییج دول اک کیف مختصرکے عومن؟

### حلودل تحينشرار

مسراتے ہوئے طورل کے مشرار

ناجتے ناجتے کی ہونے لکے بھنے لکے حیث میگوں کی جھپائتی ہوئی صہا کا خمار حشن کمجوب کی نوخیز بہار ادراً گفت کا ده احماس جبیس حیا ندنی رات ہیں اس تاز ہ مشرت بن کر مارسے ماحول ہیر بلیغسا رکر سے هرطرت نوری نور رنگ و بحبت کا نسوں ٹیز حبال وسعت زیبت ہی ج<sub>ئو</sub>ے ہزئے زنگین نقوش کتنے خابول کے سپریٹر کاٹیے فلمت شب سے ئم آغیش ہو کہے آج ایک بیہ تبر رنگیں کے سواکھو بھی ہنں البح وم ووسينة تارول كي طرن ایک ہے جان تعور سے دئے مسكرانتے ہوئے جلودل كے مشرار ناجعة ناجعة كُلُ بونے ليجے ليجے

## ت بيارا

اندصارے میں دیا جلے نىنول بى كىجراى دھاراسونىۋل سىمان دل میں نئے نئے ار مان أنجل وصلك، إن حصيك کائے ہے من گبت مان کیے حاگی نے ایک مت احالی سینوں کو حمیکا ئے بجہون جوت طرحائے كؤر كجفزا جائ ر آئے شیا فروجا سے مسافر یک عجر کو مخفی حایث مسافر عقبكالأي أكب سيالا يان مراون نے اک حال مناب دیب جلے اجہالاً برسے لاہ تبارے رای آ گیے برصا جائے سفهل سنجعل كرد وجرس دصيرب منزل ہے نظوں سے او جھل دور بہت ہی دور د صندنی را ہیں میسیکا تؤر اندصارے بین دیب حلے

# ألجص

ستارول کے مجمر مط بن حب جیا ندکھل کر ذرامسکراد تبسم سے انمول موتی لسط دیے زیں کوحین تر بہنا دے فضاحكم ككاشي کہیں دورجب جا ندی رات ہیں کو کئ بہنی بجا دے جوانی بیستیول کومسدادیے ترقم کے دریا ہرسادے ترانے سنادے ده ما هنی کی وسعت بین بههری بهونی ایک رنگیس کهانی مجھےیا داتی ہے دہ زند کا نی مېري نوجوا ني رے در م<del>یری دندگا</del> میں بھیری ہوئی آرزُدل کا طوفان کیوں ہو السبر روايات بداك السلول بيو مفترریشان کیوں ہو یه زندان میمون مهو

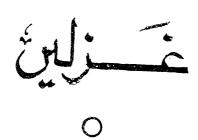

مرهو*ن عرهون سی بن شایین تو دن می کنند*ادین میرنا مرادی دل ہے کرٹ تا احساس بس اک جھلک ہی نے موسیٰ کے ہوتل چھیں <sup>کیے</sup> مرکو بینی تونهیں جینے آرزوکی بیب سس تراخبیاں تری یا دحب گرینہ یا مہرے تو سے یہ ہیں کسی ہیں میرے دل کے پاس بھلک رہے بشرزندگی کی راہوں پر کہ جیسے آ ہوئے دم خور وہ ہوا سیر ہراکس برایب غمر کو کرم جسان کر قبول کیپ تو عيرين ايسے لمون زندگى مذآئى داش نكاه جانب ساحل تفي نتظر دل تق کہ جیسے ڈو بنے والے کو تھی کسی کی آس بہ نیف عثق حیات روام یا بن کے تهجی جوٹوٹ بھی حائے یہ رست انفاس

# 0

اِں شہر ٹیہ بجوم یں گم ایسے ہوگئے گوہر سہی پہ نہیں سمندر کی کھوٹنے

م سارہ دل تھے ، مقلحت اندلیش ناخر را ماحل کے پاس لاکے سفینے طوب سستے

غیرز سنے گاہ دستِ نغیاون بڑھا دیا اینے حوصقے وہ راہ یں کانے ہی بوسٹنے

اجاب آئے ٹیک ش احوال سے لیے ناشح کی طرح کننے کے نشند چیمجو سکتے

محددم خاب آنگھیں ہیں اور تیری یادہے تھک تھک کے آسمان کے مارے بھی سوگئے

مُمرِسکوت لب مُفَی جائے ہو دِل سے غم اوک ِمثرِہ بہُ اسٹکوں سے موتی پردسے

تیرے کو ہے میں بہ عزم سرفروشی آئے ہیں نقردل ون مون جگر ندما نہ جاں لا نے ہیں دشمزن بربھی رہے سایہ نگن مثل تنجر ہم نے پتھر کھا سے بھی تھیل بھول ہی برسائی ہیں '' لذت آزار کا خوگر ہوا قلب حسنزیں مش كلش تول أمهاب زخم اتن كهائي تری تسیس سے لئے ہمنے دِل درداست این خوشیاں بان کراوروں کے غم اینا کے ہیں وست دیر در مرم کے اس قدر رئی بیج سقے میکدے کی ماہ سے ہم سوئے منزل انے ہیں ہندھیوں کی زوبیہ سے تیمر شعلۂ جاں الحب زر نام تنب أنى بے يا دوں كے وُھند لكے فيان



کیا خرعقی ایک بلک کخبی با ہم سے بعد دو دلوں سے بیچ مائل فاصلہ و مائیگا

دل کی ہردھ طوکن ہیں مرگ دیے ثباتی کا ہے خو بہ اگر معط جا کے توالنیاں فدا ہو جا کیے گا

دوستی ادر بیا ہتیں سب اتفاقِ دنت ہیں وقت پیلے گا توسا پہمی مُجالِ ہوجا کے سکا

یونی مطرکاتے رہائٹوں کے شعلے دَم ہردَم ورید ساز زیست محروم صدا ہوجائے گا

میرا بندار جنوں مقامی حب رہ گرنہیں دَردجب حدسے طرحے گاخود دواہوجائیکا

جھوٹ کا ہے بول بالا مدعی کی خب رہو سیح جو دہرا ڈے دعویٰ کھو کھلا ہو ما ٹر گا

حيترنا بيية شهركى تلبول بين الشخص حجرما را ماراسا ہے ادرج فلک کا تھکرایا، ا کاشش کالو مامال محرسوه كراك سفي بحراتا دهرتي سرامرت برساتا بيفين ممرأة تامى رباسوجى بإدل آواده سا کیمی بیں بیجے حالتی نے کھی الرحریاتی کیمی بیس بیجے حالتی نے کھی الرحیے کوئی اک مونی مورث مشدر صوت نام بت می بیارا برصة بي جلوطة بي ربواب دار بيوني كرد لس بحب راہ دفایر حل بھلے نظر کا یائے اشاراک كياجلن اتش كل عطرى بابرتي جلوه لبرائي خرن سے ذی دیکھا تو تقا اکشعلہ ایک شرومسا عيربيا يكايادل كحركم أن توف يحسيان فيما يەجلىقى بونىڭ ئى انگھىن نىيا بدن انگارا سا طرح المحرام وفي درب *مي بمثني كا*ينامف ررتها منجدار سلى ك نُوكَى طوفاكل بإسكى سبالا سا

نظسر المائے سربزمُ هنتگو کتے تو بے دخی کا گلہ ان سے روںر <u>کرتے</u> وہ چیٹم مست اگر ہم بد ملتقت ہوتی اسی کے نام بہ خالی کمی سبوکستے حصار تبرہ شبی سدا گھرہے ی رہے تو کیسے جا نارستاروں کی آرز د کرتے مرا نصیب تقا آوارگی و در پدری اک عمسہ بیت گئی تہری جمعے کرتے مرازو ترکئے دل میں جن نگاہو نے اُنهی سے اس مقی دامان دل رفوکتے دراز دستی کلجیں سے باخبر ہوتے جمن کے بھول مد میرخوامیش نمو کرتے يَّى خودې سازشِ احياڪِ سکا کا مقا تومیرے تاکا سامان کیوں عدو کرتے فقيبشي ركفوك كاياس تفادرنه در حبیب ید اکسجده مادضو کرتے

 $\bigcirc$ 

موسم ہجر ہے اور عالم تہائی ہے دل کے غم خانے میں یا دوں کی پذیرائی ہے اور ندان کا در توٹر سے کھیں کے صب امر فصل بہالاں کی خبرلائی ہے حرف حق کا توصلہ دارہے یا ساخیسم دیکھئے کس میں یہاں جرأت گو بائی ہے دیکھئے کس میں یہاں جرأت گو بائی ہے

اب اگر کھولوں تو دل برکئ الزام کا بین ! حیب جورہ جاول تواندلیشۂ رسوائی ہے

فرقتِ دوست میں یہ دولت سیاط و ملی منب سے بے خواب شاردن شناسائی ہے ب المجدر توں شگفت گی کی مجبوثی آس طبع حبنوں کو موسے مرکم کھی مذآبل رائسس

ترک وطن تو لقمہ ترکی تلاش ہے! سے تو یہ ہے یہ ہجرت ہے اور دبن باس

قریئہ جاں ہر درد والم کی پورٹس ہے۔ اج نہ جانے شام ہم سے بیوں دل ہے داس

رہ رہ کے تطریاتی ہے ایوں تیری یا د!! نٹ ترزمراً گین ہے جیسے دل کے ایس

یہ جیون تو جیسے بنیا بیت گیا گوط نہ جائے وعدہ فردا کا وسواس

تبشہ نن کی روایت ہم سے زندہ ہے اس کے دور میں کون ہے ہم سادفا شناکس!

شعدُ مُن شعدُ كَلَ

سفرحيات كالمشكل تُذار نقب يارد تقا ہرکاب نقط انیا حوصب کمہ بارو مري لحدية لكفو منزل آشناتقا مكر کسی سے باری راہوں میں کھو گیا یارو دلبکے مجھوکو تصرم رکھ لیا "لاطم سے تجزن سرشت اوراحان ناخدا يارو منمزیج کے یا ٹاکسی نے بھیک کی زیست خوشا که یم کوملا دار کا صب له یا رو بہارگانے لگی انسیت مسکرانے لگی كلاب رنگ سا حيره حو كفيل أعظا يارز ذراترافتے ہرا مقابے بہا ہرا ده ننگ راه حو مطحرا دیا کئیا یا رز س ایک فرع امر و کیاہے تیشہ زن ...مو**ت** وزیست میں اتناہی فاصل<sub>ط</sub>ار تھا جو بھی میرامقدر وہ ہے طلب یا یا خودی کی موت ہے اک حرف انتجا یارو ہے اک کون ساجرہ بدہدمرگ عیاں حیات قرمن تفاجیسے از گیا یا رو

م شعاد گل شعاد گل

سى نيسون ديا اينے دِل كاران مجھے حيات بخش كى چئىر نيم باز مجھے برطها نقا وست حرم سوئے جام جم لیکن تری نظرنے دیا نتو کے جواز مجھے محرملانه کہیں آستانِ ناز کھے جبیں شوق نے کون در کال میں طوموند کیا نہیں کہ نیری محبت سے احتراز مجھے یہ اور بات ہے احول سے زگار نہیں میری نگاه جواکھی حبین دہر حقب کی لند کر گیا اک سجب وہ نیاز مجھے بر طلا م وطران کے دیکھتے ایک سنگ نے بخت یہ امتیاز مجھے شورِ ذات بٰداحیاسِ دقت بِفِیل رہا ۔ کہاں پہ چیوڑ گیاعشق فتہ ساز ہجھے تیرے خال تیری یا د تیری الفت نے کیا ہے فکر زمانہ سے بے نیاز مجھے نہیں ہوتم نہ سہی زندگی حبین توہے کریا وہے ابھی اک شام دلزار مجھے وہ سوز عشق ہے الہ م حاصل غم دل کہا جران کی محبّت نے سرفراز سلجھے



حیات کی منزلیس کمی روشن محیاغ را ہوں میں جل رہے ہیں برفیفی ذو تی بقیں سرا ہم رہین سعی دعمل رہے ہیں

بڑھے اُجائے مٹے اندھیرے کھلے ہیں پیر فتح کے بیر رہے۔ خوشا لے کتبی کر دورانیا دگان مسنزل سنجفل رہے ہیں

> نظرنظرطر حبگائے تدم تدم مسندلیں تھیں لیکن برزعم تکیل ہم ازل سے رہ تمنا یہ جیل رہے ھیں

سلگ رہے ہیں دِلِ شکستہ میں بینی یا دوں کے جیند شعیلے ہیں خود فریج کے سِک سے ایس الے جو آرزوبن کے بِک رہے ہیں!

م کے جو منزل مجھ کے اے دِل تو کھا گئے بھر فریب را شائہ غم وی ہے لیکن ہوز عواں بدل رہے ہیں

حیات کی تلخیاں تھٹا دیں ممل کو زنگسینیاں عطب کیں اُن دنوں کی لطانتوں نے عوزلیت کا ماحصل رہیں مقبول دُعايمَن ببول كه مذہوں ليصن كريزاں يوں بسبي نالەبوياً ونىمشىنىكىن دل د جال بول ئىسىپى برزخ لہور لوا تائے رکھن ہے جا دہ میرو و ن برصطيح تومي سوئية منزل نوأسة خاريغ بإل إول يميي ہم البوفا ى بربادى بے دچه فروغ رعن فى تھنی ہے یہ فاک بروانہ الشیع فروزال بول ہی سہی برررده گل مرجهان کلیان غیخوں کے اترے چبرے بدلی جو ہوائے موسم گل تر مین کلشاں بول می سبی مچر حذب دفانے اکسایا ، عجر باد نے تیری 'نٹر یا یا د ل سوئر محفل ہے آیا ، ایشوق داوال بول میں سیمی تنري يا ديه جي بهلات مين بيني بوم دن الآيل روین تومی إرمانوں کرنے این شامیر سینال بوجی ب

تسکین دل نور کمان فر شروزیست بهر عوال بے وجیکول سوزد ورائ اس در کا دریال ایتی سی

کہتے ہی تھلاہے تھرش سیتے ہیں کلوں سے بیران ہم اور ذاقب الب جمن کے کوشہ زیال بول ہی ہی

بهر حفيظا : فمن سرمحفل دل عن تست اسها كل المجهد دي أن سه حالت دل كية بع إلال أيني ع شام زاق کا ذکر مذھیے لیے انکی ساعت یں حاصل زمیت وہی کمھے ہی گذرہے جان کی قریب

آ میں ہیں ہے وشنہ بنہاں اب پہ تبسم طن زآمیر آجے دور میں فرق ہی کیاہے دوسی اور عدادت میں

موت نے آگر دسک دی ہے چر بھی تیری آس لگی ہے دِل بیرج بیتی سوبیتی اب جان حزریں ہے آفت یں

عجر کی فطرت صبری دولت بردکھ سبنے کا بہت تیراکرم کیا کچھ نہ پایا یاں نے بتری جا ہت ۔ اس

خلوت بی بیر منگش می جائی جیسے اک جان قا برسرمیفل دی تفافل مث میں ان کی فطرت میں!

جذبهٔ کویکن کی بات سرین ردنت انجن کی بات کرس آ وُاس كليرن كي بات ري نركس وباسمين كى باست كرب مسى غنچە دېن كى بات كرىن مه دش وسیم تن کی بات کریں لاله دنسترن کی بایت کریں آؤ دارورسن کی بایت کریں اك ذرا حسن طن كى إت كري بوئے مشک خِتن کی ہات رہی ارج سروتین کی بات کریں آؤشب کی مولین کی بات *کری* کسی کی بربن کی بات کری آؤمه کے گہن کی بات کریں

عشق کے بانکین کی بات کریں بزم رندال کے تذکرے چھٹری موسم کل کی آ مر آ مدسسیے بيرتراكبت وشي يا د سيا كحيلتى كليول كاردب كيادكيس حن مرتاب لونکھے ہیا نأرض ولب كا ذكريب يمقصود عزم منصور حاک اعظاسیے اے غم دل کسی نے یا دکیا عنري ٰزلف وعطر بيز بدن سى تتشاد تدكه يادسى مر کا جُومر سشاروں کی امشا ک ش*ېر م*ېواپ اور فضل پېښ ر ان كے تن مير بھر كيس زافيس شام زندان ہے آرج کننی اُ واس

فتحظي جن ک باست کړس

جذن عشق كوآزارجان هي كهية ما كبھى كون دل عاشقاں بھى كہتے ہيں یہ کس کے نقش قدم ہی کہ حبکم کا اکٹی وه ریگذر که جیے کہکشاں بھی کتے ہیں ہوئے جوقتل قوقید الم ہے ھیوط گئے عدوئے جال تھے ہم مہر بال مجی کتے ہی دل ان ساب می وفای امیدر کھالیے اسی یقین کو دہم ونگاں تھی کہتے ہیں بھو گئی آگ داوں کی تجھا بھی دیاہے وه جام من حية تشق بجال بحي متهة إي ہے فاک وخون میں فلطیدہ آگ اگلاہے میرے وطن تجھے حنت ن ان کئی کتے ہی

برے نناریو کیا طرنہ ہے نیازی ہے تمجی عمّاب تبھی شانِ سرزرازی ہے *رخِ جبیب ہے* ن ازل کا آئیبنہ مربرق طورب برابن مجازی ہے کمال کے دشوق خو دیمانی بھی ہے نیرے جمال کا یہ دصف المبازی ہے کیباج دل نے کبھی یا دوہ چلے آئے یہ حذب عشق کا عجاز کادسا زی ہے خوت اے رہزن ایمان که شامل محفل نقبه شرع لی الرغم پاکسیازی ہے حبلاليحسن كجهي تثاني الجسارى تجهي مزاج عزنوی دسیرت ایازی ہے بنكر مشرركه ادا فبروقار خنده سركب تیری قشم ہی اندازِ د لنوازی ہے

#### $\bigcirc$

شام ڈھلنے نگی سائے گھٹنے لگے فاصلے دو دلول کے سمٹنے لگے

ہوش میں راز اُلفت چھیاتے رہے بےخودی میں ترانام رطنے سکے

نشل مذہب زباں، تفرقے الاسال کتنے خالوں میں انسان بٹنے سکے

یادِحب ناں کا چندا جمکنے سگا فکر دورال کے بادل جو جھٹنے سکتے

خود فرین کا ٹوٹا طل حسین اپنی مجھوٹی اَنا سے منطقے سکتے

بیتی یا دول نے الہتام نظر یا دیا! زندگی سے ورق جب الطفے لیکے اک کرب مسلسل کہ محیطِ دل د جاں ہے اِک تشقِ سسیّال رگ فیصین روال ہے

احساس پہ ہر کمحہ نمی چوٹ نگے ہے ادراک کہ خمت زہ کش سوزنہاں سے

محفل بین تزی جس به بحبی انتخابی مایوس نظر حاکمب گرسوخته جال سے

اے دور ٹیر استوب الال ہے تو کہا ہے ہرکوچہ دبازاریں مقتل کا سمال ہے

بنوب کم مجلاتے ہیں جوطوفاں کے تعبیر کے سے خوش فہم کونز دیمی سادل کا محساں ہے

دریا کے قرین طلم منابت کی ہے اور ا دریا سے تیرے قافلہ تشنہ لیاں ہے

یہ زیست کے تیتے ہوئے صحرا کا سفر<sup>ح</sup> صد<sup>ست</sup> کرانجی حوصہ لہ دعن حجال ہے

رًا دَهيا

، مشانی مست جوانی جاگینی اُمنگ م دلوانی وادها دانی واچسکھیو سنگ

ما تھے لاگ بندیا جیجے، چداکو سٹرمائے لہرائے دلفوں کے بادل نین کچروا مجائے بروے میں شہنائی باجے پائل گیت سنائے من ہمن من شرمائے جب باد سیاک آئے

آ بحصته ابئ موزك گلابی کھلتی کلی کارنگ

بلكول برسيني لېرك نين بسبى تصوير انشا دُل كيديب حليم يا ما الحقاديم

کو کے کو بلیا گائے بیپیا، لاگرجیا بہتر بن ساجن بیا کل سے من کوی کاہ کرتد سریہ

پی کی مگئ مین موجی من مین انتقی نی تارنگ

انکھیرانسول بار پُردئی ہونٹول برسکان سانج سوئی ادبیاک نسدن پی کادصیان سن بیل نظرول ساج میل بردے کامیما ن! جلتے بیچے آس سے بیک دل لیے می نادارہ

شہمی ہنا ہے ہم گولائے پرتے نیار ڈھنگ

#### المرابع المراب

جلتی آسٹ سیتے ار ماں اور مجھے اُکساتے ہیں تھیل جواری بریم ٹیجاری جیول اینی بیٹا نے ہیں

غ کے دھند بھے دکھ کے سائے سائے کیوں لہاتے ہی بنیا کی گھنگھور گھسٹ ایش آنسوا مڈ آ نے ہیں

المنظیں جیے بیج سے ناکے تھا۔ تھک کرسوماتے میں استحین میں مصیکے مرص ہے دنگت ہوجہاتے میں

ان انکھول کی جوت نرالی' جلتی بھیمتی رمتی ہے! صدیوں ٹرانی' وی کہانی' میری جوانی کہتی ہے!

كرش رارى بنس جيطري ايك درستكيت منايش كوكل كائي بالل باجع بجول تحطيع تاريخ مسكاتين

رادھارانی ناچ رہی ہے ناچے سالاب ندر ابن سُکھ کا ایک بنی سپنا دیکھاروروبت گیا جیون

د کوشکھ کی بہ گست جمن ایری یونی بہتی بھی ا

# مزرائه عقت ي

ا. كعبة الله \_\_\_\_ ١١٢ ا. كبيئه منوره \_\_\_ ١١١ إ. لب فرات \_\_\_ ١١٨ ١٥. مربل \_\_\_ ١١٨ ٨. مرسين على \_\_\_ ١١٩ ١٢. عسن منظر \_\_\_ ١٢٠

### يا درفتگاك

أسولانا حالى
 مهاك آتمت
 مباك آتمت
 مباك آتمت

۹. ابراہیم جلنیس ۵. احس علی مرزا

٢. سري يواس لا بوق

۰۰ سریر مان و ۸. سیر عابد حسین رصوی



## كعية الله

وہ معبداقل وہ ہراہم کا کھئے۔ وہ مغرمحب موہ جال رُخِ نیب وہ مغرمحب مینا کے لیے طور کا حب لوہ جے دیدہ بینا کے لیے طور کا حب لوہ ہوتا ہے آگاہ تو کھل جاتے ہیں اسرار

#### <u>ه لينه مُنوِّره</u>

جسم شہر میں ہوتی ہے سدا بارش انوار سمت کول برست آتے ہی رہے طلبگار تسسجین دل وراحت جال آکیا در بار اے احظمد عنا و کی کے مدکار ا

#### "لبِنسلِ"

يدمتها دهاراكهت بصوجل كارواني خترنه مو تاريخ نه صداول يبلي جو جيطري مقى كرسًا في ختم ندمو

سوبلط كال مُونياني اورتن صديال سيت كين

تُصرت نے جومے ق سے قدم ال کی فوجیں جیگی کی

جب گور سے سوتے بھیو طبتے ہیں گرای کے ندھیا ہویں كتعبى سى كونكزار كي مجمى آگ سكانى بهارول بي

تمجى أبي بين ميونك ياخود ابنا كمري كم يعطي كبيں جينے كے ہ لاكھ تن كہيں اي حال كوا بيھے

ں ہیں۔ ہے زیست گریزال وت ہے رقصانیوں کی جھتاری انصا كى كچەلكارى مى ادرىي أبى تنوارىي مى

کوئی فخونوع اسالی جدین ل رئیستکط مشیطال ہے كوكى طالبيش دوعا كم كوكى وقف راه بنردال بيت

ساحل بيركول توكي بحبي بسيستكاليستا سيبزنين

يا وقت كانبضي ووب رئ بي ل كا د حوكن تديني

مِرُوا مِ تَعِيُوكُرُ لِعِهَا فَي ہے النان سنعمِليّا حِها مَا ہے مجسیل ہونا خیرز ماہ رنگ مدتنا مباتا ہے

كربلا ليے مركز الي يعتبين اے سے ہیدان وفا کی کے زمیں

(۱) صدیوں پیلے تجھ پنچمہ زن تھا جو اکتا فلہ ہنگ تھی بیشک سی محرم قصد ہذار مقارزین مهول سکتی ہی نہیں و نیا وہ عزم چوصلہ مطوروں کی زدمیں سے گاسداتا ہے نوگین حق نباطل کی کشا کمٹل خیروک کر کا معرکہ میکے جسٹ بے رضا وہ سبط ختم اکم کین

صبحدم کونجی سشجسسرا جوا وازادال اینے خوں سے کشت دیں کی آبدادی کرکھیے سربحان ميدال مِن عقيروصغرونوجال نقش إلااللهمي رَيَّك مدات عجريك بهرناحق مے مقابلُ دینِ حق کے پاساں وعدہ لوراکسے مبین ڈاا ور محشر سکنے

تنتے صحب اک تمازت اور زہ تشذی کرلاکیا ہے دسیلِ عظمتِ کردار سے مان سے باری مقی جن کو حریت این نی بعت فاسق کے آگر وات العاد ہے ان سے پھاہے نمانے نے شعار بندگی ظلم کی تاریکیوں میں مطلع الوار ہے

> كربلا ہے مركز اہل يعتب كششكان راه حق كى سرزيين

#### حُــين

معلی حبلادی معبنش محصا دیں بنرلیں دکھا دیں معيات كالمسث ُفن نف**ن ب**وریحق پرستی یے۔ بان یہ اوج ہستی يدوشت غربت كالميبهال ب یہ ہے سہارول کا یاسال ہے حقوق إنسال كالرجال ب اجل کی بیجے رگی تو دیکھو ع وج صب زندگی تو د پیچو يه شاكى ياست رگى توديجيمو غ در باطب ل په فت تح يا ئی عل که تاريخ جنگمتگا ئی

حسن منظئر

(الم) زمانة ك انتظارين)

اے شین ازل اے تورعل نخسایق سے عقدہ لا پنجسل شناق سکا ہوں سے او حصل ارمانِ محبستم بن سے نکل

م تابہ ابدڈ معوندی کے تخفی ا روکشن کرمے عرفال کے دیئے

عقودِ الله اسمال ہے۔ مسجود جستین انسال ہے محدد برم عسرفال ہے مردلاہ میرا شنا خوال ہے محدد برم عسرفال ہے میں اللہ کا صوندیں گے بیتے

ہم تا ہدا ہد و طوندیں سے جھے رونش کرنے عرفال سے دیئے

ہم مہب ہبدر سدیات ہے۔ روشن کر سے عرفال کے دیئے دوران سے صفحلیق ونمس ک کا عنواں ہے

تو دجہ شبات دوراں ہے شخلیق وغمس کا عنوال ہے تو دجہ نتبات برم اِ مسکال ہے تکھیلِ نظر رکا ساما ل ہے

ہم تا بہ ابد ڈھونڈی گے مجھے روٹ ن کر کے عزفال کے نہیے

# بادرفت ا

مئولاناحت لل

اً فق نو<u>سه</u> ام<u>برنے نگی</u> ننویر سحبر وسيكية بيؤن نارول نے سنجفالالے كم بشب كى أغوش بس دُم نور ديا كل بيوي شمع سنبسانِ غرل مفلیں سرد ہوئیں قیقے غری فضاؤں میں ہس دوس کئے ابُ وه کسکست وه آبنگ نه تھا يون نوصد لول سعد دروكتار با فسكا كيادل اوربلکوں یہ دیکئے رہے نوٹیں تارے نگیہ نبطن ششناسِ شاعر دصو بلرتی مقی دل ِ ہا داں سے لیے راہ فرار ظلمتول میں تہجی، پر بیول خلاق بین تہجی ر زرگی خب نه و مجردح و نزار أن سيكتية بهوب تأرول في سنعالا في مر شب کی آغوش میں دم تور دیا أنق نوسے أمبرنے سى تنوير بحر اور خوررشه بردر خشال کی ضباً بارگ سے آج الوالن ادب جلوهُ بَرَقْ سِرِ لُورِ نظراً تا ہے نورى كزرنظراً تاج

#### "مہان است"

ر من من سب کران طکستون میں دیا جمہوں میں دیا جمہوئے اللہ رہا کا ند صیوں میں

سِسكتى ہوئى قوتوں نے سخفا لا مجھى تيزاور شخت دھيونڪوں نے بالا بھونے لگاحت ارمان اُمنالا بعزم ہمسال برصا اِک جب الا

بوطوفان سے آلیجے، کاطم سے کھیلے سن ساراجی سیاست سے جھیلے مخالف عنا صرب سے مکوارے گذرا کہ گرد رہ کاروال تھے بھیلے

پیاییه بگ و دؤکا ماصس کی بی ہے خوشا نیزگا گاکه متنزل سی سے مذاب شور طوفال مہجوش محمود ح تیفینہ اکسط دو کہ سامل کہی ہے

زما نے ہیراک تبرگ تھیں گئی ہے امر سریم کی جوت دصندلاگی ہے حرب المراداً بإدى)

المجى سنورس ربامقاحيات كالمكشن انجى تورنگ بهآئی بخی بہارتمن الهمى ينحقه بمى ربابعاسخن كالحسن جال اليمى توسيج بى رى تقى ككار فكرو خيال ء وسِ شعری شوخی انجمر ریج همی انجمی شمب سیسوے اردو کھرری تھی انجی یس نے تورلیا نیا رہ تنہ ہی سے مرون اعظے کے جلا بزم کھین وسی سے روا بتول کاامیں رہنا کے فکریس جيراغ صبحت رفية بقاردتن كادليل ده جس کی طبع جنوں ہے نیا زحیثم کرم ده جس سے طرز تکلی میں تھی معلادتِ غم مزاج حبن كاازل مي سے عاشقانہ تھا وهجس كى تحفوكرول كى زدىي اكنانه عقا دہ حس نے رنگ بمنا کو دلسٹی مجمشی وهجس نے محفل زنال کو الز گانجششی د<u>ل ِحنوں میں نیاحوصلاً تھیا وا</u> تھا وهجس نے عشق کے سرر وکی سنوارا تھا ربيحيات كوسحب يكلم مشس ديا وفاكورتك نشاط دوام بتحث ما مخضے نششنہ کا م جو اوارہ کالن کمے تبال بفذرظوت عطاكر دباتها سيرمغال جكرك نون سينحا حيات كأككثن را من المارية المارية المارية المن المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الم دل وجودین جنگاریال ی محفردین غ. ل کو نکر کی وه **ر**عت بی عطا کردی اگرچه مدتول رویش کے تجھ کواہل حمین " ببرے کرم سے درخشال ہے گی بزیم تحق (۱۹۲۰)

إبراهب يماس

(حیدر آباد کے سٹیورانساندنگار حوسقوط حیر آباد سے بعد پاکستان جلے گئے کے سے برقی پَندر جانا کے حامی تھے اور پاکستان کی فوجی حکومتے دوریل حلت گئے)

دوردلیں سے آئی خبرد نیاسے کوئی روتھ کسیا بان جگ سے بھیرین نظر سانس کارشتہ کو ط کیا

كوك عفاده اينجاناتها، ابيك ما بكيًا مذ تحت ہا<sup>ن</sup> اپنا سامقی مقاہم جنبیا ہی دتیانہ محت

اس دمرنی کا پالانفالس محفل کا احبیا لا تھا نگلم اورا تیاجار سے نشنے والا ایک جیا لا تھا سیان

اس کلش کی شادا ہی میں اس کاخوں بھی ل تھا ا بلِ دل كويا دب كل يك د وهجمي شركي فجنَّال مقا

ہم سے کونسو*ل ڈورسہی ہمراز تھا ہم واز تھا دو* مجبورون ادرمظلومول كالحامى تفادمساز تعاده

اس کا زبال تنی لؤک نیمخواس کا قار تینع براس آگ اُکلیا، کل بھے زاسوئے منزل راوال دوال

موت نے طرحد کرمبر کی انش افشال ہوڈٹوں پر "ما دسيب بي بي نعز *بري بي بيج*اني كي صولول ير

برجهد نواب تحقى حادى سب

ہردل میں وہی جنگاری ہے

ہب بکت<sub>ا</sub>م وفا ہاقی ہے بادر ہے گانا <sub>مر</sub>نزل محفل محفل أي جوش سے كونچے كانيف م اترا احسی **سلی مرزا** (حیدرآباد سے ایک سینیر جزنلسط اور دبیرمینے فرسین )

ه ه اک حید اغ سره گذار مقا یا د و ہو اندھیوں ہے مفائل مجی معیا الارا جنوں سرشت جمالول کا ہم گذا بن کمر خلوص بانشناء راهِ وفالسلجمارٌ مريا لبول يه حرب شكايت ننشكوهٔ دورال بزار زخب سبے عیرمجی کرا الایا جنون عشق نے دصف فلندری بخشا فریب کھانا رہا<sup>،</sup> زندگی **نبج** تا ریا شعور دفب کر و فراست کا مول ہوتا ہے خلوص فن کاکسی کو صب پہنیں بلٹ

نظام زئیت کا ابھی دہ جان ہے جو مقا غیور دل کو کہ ہیں آسے انہیں بلتا

مگر تھبی تہجی اے رہروان راہ وَف تحریب سے راہ شنائی تہا نیقش ت م

#### . سری نواس لاہو تی

( میونسط پارٹی اور بھن ترق اُردو سرگرم کاکن اردواور مندی کے ادیب \_)

جلور ختم ہوئ داستنانِ جہد وعمل قرارِ دل سی بہت نہ بنا پیام اجل

وہ دل جوادوں کے دکھ درد کا شنا ساتھا

جودوستدار محتبت ون كاپياس تقا

وه دل جونديب انسانيت كاپيرو عمّا

ده با اصول مقا، منزل شناس رمروست

ستم رسیده غربیول کا غمکسا ربعت جو جفا کشول کانھی ہمدر د و جانت رہما ہو

معومت معرسی ادرات طور مربا صعومت معیم میں ادرات طور ا

ور د جبرکے آگے تھی جوت رنہ مجمعا فرور د جبرکے آگے تھی جوت رنہ مجمعا مسکون زیبت کوادر مال وزرکومفکر کے

مطرین تھت رہ فرخت رزارا نیا ہے

جئے بلوخلق کی خاطرہ ہ تر ہیں سکتا مجھے زیانہ فراسوٹس کرنہ میں سکتا '' عَرْمِ مِنْ مَنْ عَلَى '' (بِیمِ اَنَّوْبِیلَهُ) جِسم وجال کا رُسِشۃ ٹوطا جگ کاہر بندھن ہے جھوٹا

اب در کوئی سنگھی نه ساتھی اور شرکوئی ہمراز نغمہ نہ مخبیکار کوئی، محروم مدا ہے ساز دور خلامیں ڈدر ہمکی وہ کو سجنی آواز

> و وح کے مرب کا مطابقی اُس دکھیا دل کی گیار دن معبوی میں جیسے جیا ہے دبیروں کی لاسکار سمجھی رسیلے شدوں ہیں تھاجا میکے اظہار

تشكيلِ فن مين شائل تفاأس كاخوليِ بسكر بَرْم بهويا كەرزم بيكت تقا وه الى بمبر سيف كەموت سليس دُنيا مين تعايندُوكى شر

> ا خسراً سی کا دامن مجوطها جسم و جان کارث بته لوها

ستبدعا برسین رضوی (جارینبارکوآ بریشو بنک سے بانی ادرسات سال کیا مفاو فاریک) (۲۱ رج ۱۹۲۹)

> مومن تفاء پاکستارتها، مرد غیور مین حساس دل خسلين صفت بإشعور كعشا دولت کی حیاه مفی نه تو نام و منمو د کی وا تف تفااہمیت سے وہ اینے وجود کی بلّت کی کا مرا نی کی را ہیں کے پھیا گیا ع ن سے زیرہ رہنے کے دہ کرسکھا گرا خدمت تقالس كادين توائميسالا تفاؤن اک کاروان لیے کے طبیعامنرل آسٹنا کننوں سے دامنوں کودہ خوشبوں سے کوگیا بہتوں سے جونہ ہوسکا وہ کام کرگب نامائس کالیں گے اہلِ وٹ احترام سے زنده رہے گا مُرتول دہ اپنے کام سے